







احادیث کی عصری تطبیق ، دعوت فکر ، لائح عمل وید ابیر

مهدويات مسيحيات (وجاليات

مفتى الوكسب اثناه بيفور

الفلاح كراچي 0321-5728310

# دجّال

## حضرت مهدی، حضرت من علیهاالسلام اور د جال اکبر کے متعلق منتد تحقیق ،عصری تطبیق ، د فاعی واقد امی تدابیر

### جمله حقوق طباعت محفوظ ہیں

| دچال کون ہے؟            | - كتاب   |
|-------------------------|----------|
| مفتى ابولبابه شاه منصور | مصنف     |
| گیاره سو                | تعداد    |
| 2009-ھ1430              | طبع اوّل |
| الفلاح كراچى            | ناشر     |

#### تقييم كننده: ادارة الانور، كراچي

| مكتبه سيداحد شهيد ،ار دوبازار ، لا مور | مكتبه عمرو بن العاص،ار دوبازار، لا بور   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| متاز، کتب خانه، پیثاور                 | مكتبه فريدية - Ë اسلام آباد              |
| بيت الكتب مكشن ا قبال، كرا چي          | مكتبة العارفي، جامعه امدادييه، فيصل آباد |

اسٹاكسٹ: مكتبة العصر، كراچى 0322-2111134

### فهرست

| 350 |         |           | عنوان               |
|-----|---------|-----------|---------------------|
| 09  |         |           | انتساب              |
| 10  |         | اعٌ تلح   | مقدمہ: اکابرے س     |
|     | مهدويات | پېلاباب:  |                     |
| 17  |         | ام ایک خط | حضرت مهدي کے:       |
| 18  |         |           | ابتدائی تین با تیں. |
| 26  |         |           | دم مت قلندر         |
| 33  |         |           | كامياني كاراز       |
| 38  |         |           | تين خوش نصيب ط      |
| 44  |         |           | اب بھی وقت ہے.      |
| 53  |         |           | جبلاد چلے گا بنجار  |
| 59  |         |           | دودهاری تلوار       |
| 65  |         | ا ج!      | كوئى ابهام ساابهام  |

| 70         | گرئان دو چاند                                        |
|------------|------------------------------------------------------|
| 74         | مهلت كاانقتام                                        |
| 83         | غفلت زيبانبين                                        |
|            | دوسراباب بمسيحيار                                    |
| 93         | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمد میر کے |
| 96         | مسيحا كال تظار                                       |
| 98         | مسلّمه عقيده                                         |
| 99         | 🏚 مغجزات کی حکمت                                     |
| 100        | 🕸راه و فا کرانتی                                     |
| 101        | 🕸 آخری معرکے کا میدان                                |
| 105        | £ 5) (° 5)                                           |
| 108        | مسيحيات متعلق در سوالات                              |
| 108        | (1) آپي کيون؟(1)                                     |
| 109        | 🕸(2) آپ کی پیچان کیے ہوگی؟                           |
| 110        | (3) آپ كىماتى كون بول كى؟.                           |
| 112        | (4) آپ کا کیامشن ہوگا؟                               |
| 113        | (5) مخصوص وقت                                        |
| 114        | ﴿ 6)مت قيام(6)                                       |
| 115        | ور مان الله الله الله الله الله الله الله ال         |
| كالاتكالات | 🕸(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد                       |

| 116                     | @(9)انقال اوروفات                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 117                     | (10) آپ کے بعد                                             |
| 119                     | ایک اہم سوال کا جواب                                       |
| تيراباب: دجاليات        |                                                            |
| 123                     | جبوٹے خدا کی تین نشانیاں                                   |
| 124                     | وجال كانام اوراس كامعني                                    |
| پېلاسوال: د جال کون ہے؟ |                                                            |
| 129                     | (1)سامری جادوگر                                            |
| 129                     | (2) چرم آبیف                                               |
| 134                     | دجال کاشخصی خا که                                          |
| 134                     | (3)                                                        |
| 142                     | تلين شمنى سوالات                                           |
| 142                     | (1) د جالی نه ب                                            |
| 146                     | (2) دجال کے ساتھی                                          |
| 148                     | وجال کے ظہور ہے بل فریب کی دومکنه صورتیں                   |
| 149                     | پېلى صورت                                                  |
| 150                     | الله الله الله الله الله الله الله الله                    |
| 150                     | فتنهٔ د جال ہے بچنے کے دوذ رائع                            |
| 152                     | بیداری کاوقت                                               |
| 152                     | (3) د جال کی طاقت                                          |
| 155                     | الله الله المرخزاني الله الله الله الله الله الله الله الل |

| 157                              | ياني اورغذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160                              | 0 + -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 163                              | ووااورعلاحدوااورعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 163                              | 🕸 و جال کی سواری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 164                              | الله المنافقة المنافق |
| 165                              | کی بندر در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165                              | ن آبادی پیداختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5- 1151                          | دوسراسوال: د جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | THE STATE OF THE S |
| 173                              | د جال کے تین سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174                              | (1) بيمان كاباغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174                              | (2) بحيرة طبريه كاياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175                              | (3) زُغْرِ كا چشم(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 175                              | و جال کے جاسویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 176                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179                              | 2- گران کیمرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 180                              | 3-چینل اور کمپیوٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181                              | 4-سفرى ثكث4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 181                              | .5- رقوم کی نتقلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 182                              | وجال كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تيسراسوال: د جال كب برآ مد موكا؟ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210                              | كرناكياچاچ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|         | 20 1 2 2 4                             |
|---------|----------------------------------------|
| 212     | روحافی تدابیر                          |
| 212     | 🕸 کېلی ېدایت                           |
| 213     | 🕸 دوسری مدایت                          |
| 214     | تيرى ہدايت 🕸                           |
| 215     | 🕸 چۇقتى مدايت                          |
| 217     | 🕸 پانچویں ہدایت                        |
| 217     | 12 4                                   |
| 218     | 🕸 ساتویں ہدایت                         |
| 221     | 🕸 آڅوين مدايت                          |
| 221     | نزورِاتی مّدابیر                       |
|         | يهلي مذبير:اتباغ صحابه                 |
| 225     | ووسرى تدبير: جهاد                      |
|         | 🕸 تيمري تدبير: فتنة مال واولا دے حفاظت |
| 230     | 🗯 ۔۔۔ چوتھی تدہیر: فتنہ جنس سے تفاظت   |
| 233     | 🕸 پانچوین تدبیر: فتهٔ غذا سے هاظت      |
| 236     | آخریبات                                |
| 239     | كآبيات                                 |
| 248-241 | تفهاويراورنقشي                         |
|         |                                        |

### انتساب

ان اہلِ ایمان کے نام جود جالی فتنہ کے جمنواؤں کے غیر معمولی اقتدار

..... نيز .....

قدرتی قوانین ووسائل پران کے ہمہ گیرعالمی قبضے کے باوجود ان کے سامنے سرجھکانے پر تیار نہیں

ایمانی زندگی کے ساتھ جینا اور ای پر مرنا چاہتے ہیں

اللهم اجعلنا منهم! برحمتك يا أرحم الراحمين.

44124

## اکابر کے سائے تلے

خوني ياخاي:

یوں تو یہ تماب 'وجال' کے متعلق ہے گر' وجالیات' کاعنوان اس کے بالکل آخر میں ہے۔ کتاب کی ابتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد سیدنا حضرت سے علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ''مہدویات'' اور' 'مسیمیات'' ہے گزرنے کے بعد بی '' وجالیات'' کاذکر آپ کود کیجنے کو لے گا۔

بیاس وجہ سے کد دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے فاتے کے لیے مبعوث کی۔
جانے والی روحانی شخصیات کا تذکرہ ہوجانا چاہیے۔ شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہواوراس کے
خاتے کے لیے فیر کی تو توں کا ذکر فیر فیہ ہوتی سرائ شریعت کے خلاف ہے۔ لہذا قاری کو
اصل عنوان (دجالیات) تک جُنچنے کے لیے دو تمہیدی عنوانات 'مہدویات اور مسیحیات'
کے مطالع سے فراغت تک انظار کرنا ہوگا اور شیخ البدی' کے مطالع کے بعد بیری وہ
دمسیح الصلالة' 'کو پڑھ سکے گا۔ بھن کہ ایوں کے سرورق یا فہرست میں کچھ عنوانات پرکشش

اندازیس ہوتے ہیں لیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایک گرم بازاری نہیں ہوتی جنتی ان کی خبرگرم تھی۔ اس کے برنشس مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن میں 'اضافیات'' کا وسیع و عریض کھاند کافی کھلے ہاتھوں سے کھول لیا جاتا ہے لیکن سرورق میں ان کافر کرندارد۔ زیرنظر کتاب ای دوسری تئم سے تعلق رکھتی ہے۔ چھیٹیں کہا جاسکتا کہ یہ خوبی ہے یا خامی ؟ لیکن سے عرض ضرور ہے کہ انداز تالیف کی خامیوں پر کھی مقصد تالیف کی ایمیت پردہ ڈال دیا کرتی ہے۔ تاریخوں سے ان شاء انداز تالیف کی خامیوں پر کھی مقصد تالیف کی ایمیت پردہ ڈال دیا کرتی ہے۔ تاریخوں سے ان شاء انداز کتاب کی مقصد یہ تا ہے کہ این از سے تھا کی کہا ہے۔ ان شاء کی مقصد یہ تا ہے کہ این کرنے گی۔

تقذيم وتاخير:

ابهام اورالجهنين:

آخری اور تیسری بات میر ب که علامات قیامت کے ابہام میں جو ابہام درابہام پوشیدہ ہے، وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تطبیق میں جو پیچید گیاں پیش آتی میں اور آقو کی ترین قر ائن پر قائم انداز ہے جس طرح میں وقت پر دقو می حقائق ہے دور ۔۔۔۔۔ بہت دور ۔۔۔۔ چیپیدہ الجھنوں میں گھرے دکھائی دیتے ہیں ، ان کی بنا پر میرموضوع جتنا دلچپ ہے، زمانے کے حالات پر اس کی تطبیق اٹنائی مخسن اور حوصلہ شکن کام ہے۔
احتیاط کا دامن تھاستے ہوئے اور اکابر کی تشریحات کے سائے سلے پناہ لیتے ہوئے ہو یکھ
اس عاجز سے ہوسکا، چیش خدمت ہے۔ حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
احادیث کی عصری تطبیق کے شوق میں کہیں فرامین نبوی کو تھنے تان کر کوئی مخصوص مفہوم نہ
پہنایا جائے نہ مخصوص حالات کے مطابق بزورڈ حالا جائے۔ صرف وہی بات کہی جائے جو
اب صاف صاف بچھیل آتی ہے اور اس پر بھی اصرار نہ کیا جائے۔

....جانے بااللہ!

یہاں بیروال ضروراً منے گا کدائ موضوع پرجون احضر 'جع کیا گیا ہے، بیائ ہے جبل بیر بیری کی بیٹل ہے جبل بیروں قبل بیش خدمت کرنے میں کیا مافع تھا؟ اگر بم آخری زماند ہے قریب ہیں اور آخری زماند ہے قریب ہیں اور آخری نماند بی خدمت تھی؟ بیروال بنات حکمت تھی؟ بیروال بذات خودمعقول اور برکل ہے اورال کا جواب کتاب کے پہلے مضمون میں مفصل دیمل ہے۔ ہم عاجز انسانوں ہے جو کچھ ہوسکتا ہے وہ المحدللہ ہم کر گذرے۔ آگے رب کی با تیں وی بائے سانوں سے جو کچھ ہوسکتا ہے وہ المحدللہ ہم کر گذرے۔ آگے رب کی با تیں وی بائے۔ منکوں کے بائ اللہ ہے منت وزاری اور بندوں سے خیرخواہی کے علاوہ دھرائی بائے۔ منکوں کے بائی اللہ ہے منت وزاری اور بندوں سے خیرخواہی کے علاوہ دھرائی کیا ہے؟؟؟

اتفاق میں اختلاف:

یہاں میہ بات واضح ہوجانی جا ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود تین بڑے آسانی نداہب (اسلام، بہودیت، عیسائیت) کے مانے والے، جو دنیا کی عالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہمتی کا انتظار کررہ بیں جو آخری زمانہ میں طاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ تابت ہوگے۔ ہرآسانی ملت میں اس دسیح موجود' کا دعدہ کیا گیا ہے۔۔۔۔۔لیکن اس اجمالی انفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جا تا ہے۔ ایل اسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیما السلام کے آسان سے مزول کے منتظر ہیں۔

ان کاعقیدہ ہے کہ وہ نازل موکر دجال کو آل کریں گے۔صلیب تو و ڈالیں گے۔خزیر کو آل کریں گے ( مینی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس بلید جانور کا گوشت کھانا بند کردیا

جائے گا) کیکن ختم کردیں گے۔اور دنیا بحرین عادلا شاسلا می شریعت قائم کریں گے۔ میں اڈ دوروں مجمد جو سے مصلیحا المالام کرنساں کو فتا ہے۔

عیمانی حضرات بھی حضرت عیمی علیا اسلام کے زول کے منتظر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ
ان کے زود کیے حضرت عیمی علیہ السلام مصلوب ہونے کے تین دن بعد آسان پر لے جائے
گے اور پھر آخر زمانہ میں نازل ہو کر غیر عیما کیوں کا خاتمہ کردیں گے۔ اس دوران عیمانی
حضرات آسان کے بالا خانوں میں بیٹے کر غیر عیمانی انسانیت کے خاتے کا مشاہدہ کریں
گے۔ جبکہ مسلمانوں کے زود کیے سیدنا حضرت عیمی علیہ السلام کو اللہ پاکسی سالم آسان پر
لے گئے۔ میبودی ان کا بال بیکائیس کر سکے۔ پھر آپ نازل ہو کر میبودیوں کا خاتمہ کریں
گے۔ اور میبودیوں کے ساتھ دہ عیمانی جو 'مصرونی عیمانی'' بن کر میبودیوں کے مددگار ہے ،
ان کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور بقیر حمل و ہمدروعیمائی حضرت عیمی علیہ السلام کے ہاتھ پر
اسلام لے آئیں گے۔

یبودی جس شخصیت کا انظار کررہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولا دے
''القائم المنظر'' ب اور یبودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدوات تمام و نیا پر حکومت کریں
گے۔''میآ'' (لیمنی امسے الد جال، سے الشروالصلالة ) کی آمد پر عالمی یمبودی ریاست قائم
، وجائے گی۔ تمام غیر یمبودی، یمبودیوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یمبودی ان میں ہے
صرف سے افراد کوزندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوں کریں

#### آخرى معركه:

ان تیوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ ''مسیما'' کے ذریعے انسانیت کونمات ملنے ہے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ بریا ہوگی۔اس معر کہ عظیم میں جے''ام المعارک'' بینی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، میں کم از کم دو تھائی انسانی آیادی ملیامیٹ ہوجائے گی۔زندہ پچ جانے والے ایک تھائی لوگ اس ونیا پر بلاشركت غيرے حكومت كرے گى۔اب وہ ايك تبائى قوم كون ہوگى؟اورونيا يركس نظريے كے تحت حكراني كرے گى؟ اس كا فيعله مونا باتى ہے اور يد فيعله فلسطين كے قريب " برجدون" کی وادی میں ہوگا ہے اہل مغرب" آرمیگا ڈون" کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معر کے کی زبروست تیاری کررے ہیں ....مجھے یہ ہے کہ کر چکے ہیں .....اور صرف ایک قیامت خیز دھا کے کے منتظر ہیں جو (معاذ اللہ )'' گنبر صخر ہ'' کے انہدام پر ہوگا کیونکہان کے ( فرسودہ نظریات اور من گھڑت ندہبی واستانوں کے مطابق ) ہیکل کی مسمار شدہ عمارت'' گنیوصو ہ'' کے نیچے ہے۔ جب گنید کی بنمادیں اکھڑ کر ہیکل کے آ ثار برآ مدموں گے تو "سیا" نکل آئے گا اور اس کی آ مدیرو آئی عظیم بریا ہوگا جس کے بعد غيريبودي وعيسائي انسانيت (خصوصاً الل اسلام) كاخاتمه ، وجائے گا اور اہلِ مغرب ( بیودی باعیسائی ) بلانژ کت غیر ہے اس کرۃ ارض کے حکمران ہوں گے۔

واحدراه نحات:

اس اعتبارے آج کی دنیا تیمر می بنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔وہ وقت دور نہیں جب مغرب وشرق اس بنگ کی آگ میں جھونک دیے جا کیں گے۔فرق ا تناہے کہ اہلی مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔وہ اوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور فیبی حقائق و بیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے ۔۔۔لیکن انہوں نے در پردہ خود کو تو رات و انجیل اور تالمودی تحریف شدہ پیش گوئیوں کے مطابق خود کوتیار کرلیا ہے ..... جبکہ اہل مشرق

آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کہ بھی اس ہولناک افجارے بے فہر ہیں جس کی ان

کے نبی پاک الصادق المصدق سلی اللہ علیہ وسلم نے نبر دی ہو اور ان کی دی گئی اطلاعات
حرف برحرف پورا ہوتے ہوئے کمل ہونے کے قریب بھنے چکی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی خدمت میں دہائی ہے ، فریاد ہے ، منت و زاری اودعا ترزاندا لتجاہے ۔ مغرب ہے اُشخف والا طوفان عنقریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے ۔ ہمیں اسپے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی وحضرت مہدی وحضرت سے علیما السلام کی معیت میں ایمان رائے وعمل صالح اپناتے ہوئے ہجادیمنی قائل فی سیمیل اللہ کے لیے تیار ہوجانا جا ہے ۔ بھی واحد ، کیبلی اور آخری متعین راؤنجات ہے۔

فی سیمیل اللہ کے لیے تیار ہوجانا جا ہے ہے۔ بھی واحد ، کیبلی اور آخری متعین راؤنجات ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سے کو آخرے کی گر نصیب فرمائیں اور قیامت سے پہلے جوقیامت

اللہ تعالی ہم سب کو آخرے کی فعر تصیب فرما میں اور فیامت سے پہلے جو کیامت ہماری منتظر جیں ،ان سے سرخرو کی کے ساتھ گذرنے کی تو فیش عطافر ما کیں۔ آمین پېلا باب



حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کے ساتھی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کی جدو جہد کس نوعیت کی ہوگی؟

حضرت مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے؟

حضرت حارث ومنصور كاكر داركيا بوگا؟

مغرب كعظيم الثان ماذى طاقت كے خلاف آپ كيونكر كامياب مول كے؟

#### حفرت مهدى كنام ايك خط

دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مہتم حضرت مولا نارقیع الدین صاحب رحمہ الشرفاہری و
باطنی علوم کے جامع تھے۔ نشتیند بیر فائدان کے اکا بریں سے تھے۔ آخر عمریس ججرت فر باکر کمہ
کرمہ آئے۔ وہیں اُن کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زبانہ میں علامات
قیامت کے طبیور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالی ایمائی جدوجہد سے خصوصی ولچپی
میں حضرت مہدی کا ظہور کمہ کرمہ میں ہونا تھا۔ وو مری طرف آئیس سے حدیث معلومتی کہ تی
کریم صلی اللہ علیے وہ کم کے خطی خاندان کو فتح کہ کہ ہے
بیت اللہ چھکہ قیامت تک باتی رہے گائی لیے کمہ میں چاہے سارے فائدان آج جا تھیں جیمی کا
خاندان قیامت تک باتی رہے گائی لیے کہ میں چاہے سارے فائدان آج جا تھیں جیمی کا
خاندان قیامت تک باتی رہے گا۔

چنانچەمولانار قىغ الدىن صاحب رحمەلللە كى جىب آخرى عمر بوڭى اورانېيىن شدىداشتان تھا كە حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اوران کی قیادت میں جہادنصیب ہوجائے ،توان کو تجیب تر کیب سوجھی کہ جب بیغاندان قیامت تک ہاتی رے گاتو لامحالہ ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجودرے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعیۃ اللہ کی دیوارے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے تب کعبة الله کی تنجیال تلیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اس کے پیشِ نظرانہوں نے ایک حمائل شریف اورایک ملوار لی اورایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کامضمون بدے:"فقیرر فیع الدین دیوبندی مکمعظمدین حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کررہے ہیں۔ایسے نجامہ بن آپ کے ساتھ ہیں جن کودہ اجر ملے گا جوغز دو ً بدر کے مجامد بن کوملا تھا۔ سور قبع الدین کی طرف سے بیشائل قرآب کے لیے ہدیہ ہے اور بیکوار کسی مجاہد کووے دیجے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں نثر یک ہوجائے اور مجھے بھی وہ اجرال جائے۔" اور یہ مینوں چیز یں تقیعی کے خاندان والول کے بیر دکیس اوران ہے کہا کہ تہبارا خاندان قیامت تک رے گا۔ پیدھنرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہاراانقال ہوتو تم این قائم مقام کو دمیت کروینااور ان سے کہددینا کدوہ این قائم مقام کووصیت کرے اور برایک بدوصیت کرتا جائے بہاں تک ب المائت معرت مبدى تك ين جائ جائ " (خطبات عليم الاسلام: 35 م 98)

# ابتدائی تین باتیں

حضرت مبدی کے حوالے ہے تین باتیں مجھنا بہت اہم ہیں: (1) حضرت مبدی کون ہول گے؟ (2) خضرت مبدی کون ہول گے؟ (2) خطرت مبدی الم جائے گان کو اگر بھی لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت می خاف فہیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گراہیاں پھیلائی گئیں یا جو ففات برتی گئی، ان کی گئوائش بھی ٹیس رہتی۔ بہلی بات: حضرت مہدی کون ہول گے؟

سب سے پہلا سوال میہ ہے حضرت مبدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔

#### 1- حضرت مهدى كاغا ئباندتعارف:

حضرت کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حنی سادات میں ہے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ مہدویات کے مقل علامہ سید برزخی فرماتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نیس کمی البتہ بعض حضرات نے والد و کا نام'' آمنہ' تح مرکیا ہے۔ مہدی ان کا نام نیس، القب ہے۔ بمعنی ہدایت یافت۔ لیمنی اُمت کوان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری

کے لیے ضروری ہول گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے
باوجود بحض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہورہ ہول گے ، حضرت
مہدی کوقد رقی طور پران کا ادراک ہوگا اور دو ان کوتا ہول کی تلائی اوران چندم مطلوب صفات
کو باسائی اپنا کر اُمت کے لیے مثالی کر داراہا کریں گے۔ اوروہ پچھ چند سالوں میں کرلیں
گے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہا ہوگا ؟ وہ ابھی پیدائیس ہوئے عام انسانوں
گی طرح پیدا ہول کے مال کی عمر میں اُمت مسلم ان کواپنا قائد بنائے گی اوران کے
باتھ پر بیعت کرے گئر کے بر پاکروہ مظالم کے ظلاف وہ عظیم جباد شروع کرے گی جس کا
اختام عالمی ظلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ بیتو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جواکش

#### 2- خفرت مهدى كا حاضرانه تعارف:

جہاں تک بات حاضر اند تعارف کی ہوتی اسلط میں سب سے پہلے یہ یادر کھنی چاہیے کدوہ تحض سچا مہدی بھی ہوتی نمیں سکتا جومبدی ہونے کا دعوی کرے۔ دعوائے مہدویت اور حقیقی مبدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی والاک ہیں۔ چونک جھوٹے مدتی ہر دور میں فقتہ پھیلاتے رہے ہیں ...... ہمارے زبانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہوکر دنیوی مفادات ہؤرنے والوں کی کی نمیں لہذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فقتے کی تر دید میں چند مضبوط والاکل ہیں کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) "مهدویت" ایک روحانی منصب باورمیرے شخ و مرشد محیوب العلماء والصلحا ، حضرت مولانا چیز و والفقار احمد صاحب نششوندی وامت برکاتیم اکابر کالیک مقول نقل فرمایا کرتے میں " تصوف کے میدان میں مدگی کی مزانچائی ہے۔" کچر بات ہیے کہ حشی سادات کوظہور مہدی کا انعام ملائی اس لیے ہے کدوہ اینے جائز دعوے اور حق ہے دستمبر دار ہو گئے بھے تواب سے مہدی کے لیے دئوے کے ذریعے پیظیم منصب حاصل کرنے کی کیا تخیائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ نواسئے رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاوید رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت ے دستبر دار ہو گئے تھے اور تحض مسلمانوں میں اتفاق اور سلح کی خاطر اینامیتن چھوڑ ویا۔اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کوا تفاق واتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ یاک انہی کی اولاد میں ہے ایک محامد لیڈر عالمی سطح پرخلافت کے قیام کے لیے منتخب فر مائیں گے کیونکہ الله تعالی کا قانون میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بااس کی اولا دکواس ہے بہتر چیز عنایت فرماد ہے ہیں۔ چنانچے محدود علاقے میں خلافت چیوڑنے کے بدیلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا دکو عالمی خلافت کا انعام طے گا۔آپ کے حشی ہونے کی دوسری دید ملائے کرام نے سکھی ہے جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادے بہت ے انبیائے کرام آئے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل مين الله تعالى في سرف ايك بي يصيح جو" خاتم الانبياء" تقداى طرح معرت مسين رضى الله عنه كُنسل سے بہت ہے اولیاء آئے جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ كی اولاد ہے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو'' خاتم الا ولیا ء'' ہوں گے۔ ( دیکھیے: ملاعلی قاری کی مرقاۃ المفاتيج:10\147 اورمولا ناادرليس كاندهلوي كي التعليق الصبح:197/6)

2) مہدویت کا ازخود دگوئی کرنے والے کے چھوٹے ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت ومہدہ ادر منصب قبول کرنے ہے جنتاان سے بن پڑے گا ،گریز کریں گے دچی کے دوسات علا، جو دنیا کے مختلف حصول (پاکستان وافغانستان مترکی ،شام،

مراکش،الجزائر،از بکتان ،سوڈان) ہے حضرت مبدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ برتمن سودی ہے کھاویرافرادنے بیت کررتھی ہوگی اور پیرسیال کرشدت ے اس مخض کو تلاش کررے ہول گے جس کے باتھ پر بیعت سے اُمت میں اتحاد والقاق ہوگا، مرکزی قبادت نصیب ہوگی، فتنول کا خاتمہ ہوگا، بورپ کے صلیمیوں اور امریکا واسرائیل کے میبود یوں کی سازشیں دم تو ژویں گی اور حکومت البیقائم ہوگی ، بیسب اہل علم وصلاح بھی ہول گے اور اپنی اپنی بھاعت ہوت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہول گے (اے اہل اسلام!علم دین بقسوف شرقی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین وداعیوں سے تم کہاں ورغال لیے جاتے ہو؟ ) میر ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کوح مین میں تلاش كري ك\_- جب حضرت مبدى تك يُخْ جائي كاوران مي تمام علامتيں يائيں كي ق تصدیق کے لیے ان سے بوچیس گ: ''آپ فلال بن فلال میں ا؟ ' حضرت مبدی ان کو خوبصورتی ہے ٹالتے ہوئے کہیں گے:''میں تو ایک انصاری ہوں۔''لیخی اللہ کے دین کی مدوکرنے والا! اور یہ کہ کر مکہ تکرمہ ہے چیب کر مدینہ منورہ بطے جا کی گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے مرتے مدینے شریف پھنچ جائیں گے۔ هفرت مہدی امامت کا عہدہ وب جانے سے نیخ کے لیےان سے چیب کر پیر مک مکرمدا جا کیں گے۔ بدعان کے کرام بے تاب بول گے کہ ہم نے دنیا بحریش جہاد کیا۔اصلاحی کوششیں کیں۔ حان، مال،عزت آ بروکی ہے صابقر ہانیاں دیں۔منزل کچربھی ہاتھ آئے تبیں دے رہی ۔ کفر کازورٹوٹ رہا ہے ند کفریات کا غلب ختم ہورہا ہے اور اس کی وج کفش کی جری اور اٹل قائد کا نہ ہوتا ہے۔ أمت كوجس قائد كى ضرورت ہے، جس میں عقل وسو جھ بوج بچى ہو، جرأت وشیاعت بھی اور قدرت کی طرف سے بدایت وفعرت بھی ،اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروہ و گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کوجتے پھر ترم کی آپنجیں گے۔اس طرع تین چکر ترمین کے درمیان کلیس گے۔ آخرکار سیطاہ تیری مرتبہ حضرت مبدی کوجرا سود کے پاس جالیں گے۔ آپ کعب کے
ساتھ چیٹ کر، چیرہ کعب کی دیوار پر راگر تے ہوئے اُمت کی حالت پر روز ہے ہوں گے۔ سے
علاء آپ کو پہلے خدا کا واسط دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ فد برحطایا تو
جتی اُمت مظلومیت کی حالت میں ماری جارہ ہی ہاں سب کا گناہ آپ کے مر پر ہوگا۔
اس پر حضرت مہدی مجبور ہوکر مقام ایرا بیم اور چیرا سود کے درمیان بیٹھ کران سے کمیں گے
کہ آئی جھرآخری فتح تک اکشے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیرا و رما مور کے اس عہد کو
مثر ایست کی اصطلاح میں '' بیعت '' کہتے ہیں۔ چنانچہ دہ ان علائے کرام سے شریعت کی
اتبان اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس جرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح
خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام نے مکہ کر مہ جرت معکوں
خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام نے مکہ کر مہ جرت معکوں
خراکر جہاد کی سنت کو پجرے زندہ قربائی گی قور مسلمانوں کی امیدوں ، تمناؤں اور
خوالوں توجیر ل حائے گی۔

(3) ایک اور دلیل جو نت جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دوئی کرنے والوں کو جمونا تابت کرتی ہونے کا دوئی کرنے والوں کو جمونا تابت کرتی ہے، یہ بے کہ طبور سے بھل کو دونان پر گئی ہوں گی اور وہ ایک عام آ دی کی زندگی گزار رہے ہوں گی اور وہ ایک عام آ دی کی رضی اللہ عند سے ایک روایت مقول ہے جمن علی قال نقال رسو لُ الله صلّی الله علیه منظم فی الله عند سے ایک روایت مقول ہے جمن علی قال نقال رسو لُ الله صلّی الله علیه وسلّم نے وسلّم نے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ دو سے اللہ اللہ علیہ واللہ سلم اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ مبدی ہم اہل بہت میں سے ہول گے، اللہ تعالیٰ ایک تی رات میں ان کو بید ارش مبدی ہم اہل بہت میں سے ہول گے، اللہ تعالیٰ ایک تی رات میں ان کو بید الاحت عطافر بادے گا۔

اس حديث كى شرح مين شيخ عبد أخنى و بلوى رحمه الغذفر مات بين "أى يُصلِحه اللهُ فى لهلغ أن يُصلِحه للإ مارة و المتلافة بغاء أَ و بغته". (إنحاح المحاجة على هامن ابس ماحه) ليخى الله تعالى ايك تى رات مين اجها تك ان كوامارت اور خلافت كى بيصلاحيت عطافر مادكا-

علامه ابن كثير رحمه القداس فعديث كي شرح مي فرمات مين "أى يسوبُ عليه و يُوفَقُدُهُ و يُلهِسه ويُوشدهُ بعد أن يكن كلك ". (الهابة في الفنن والمسلاحم ٣١/١ م) يعنى الله تعالى المنظمة فضل وقوفق مر فراز فرماكر بهل أميس (هقيق كا) البام كرين كه ادراس مقام م آشاكرين كي جم سود بهل ناواقف تقد

حضرت مولانا بدر عالم میرشی مهاجر مدنی رحمه الله تحریفر بات بین "ایک میش حقیقت اس سے آل ہو جاتی ہواوروہ یہ ب کہ بیمان پر بعض شعیف الا بمان آفلوب میں بید سوال الخد سکتا ہے کہ بدب حضرت مہدی الی تحلی ہوئی شبرت رکتے ہیں آؤ پجران کا تعارف عوام و خواص میں کیے تحقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا انظار معلوم نہیں ہوتا ہے ۔ لیکن اس لیے مصائب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا بیصنات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہول، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیب الله ہے کہ اتحت او چھل رکھی جائے گیا۔ بیان ان کے وہ باطنی تصرفات اور وقت آئے گا وہ اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظم عام پرآ جا کمی گی ہورکے وقت نے آل کوئی شخصیت ان کو بیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا او قدرت الله یہ شب بحریش وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا آج قدرت الله شب بحریش وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا آج قدرت الله شب بحریش وہ تمام صلاحیتیں ان میں اور جب وقت آئے گا آج قدرت الله شب بحریش وہ تمام صلاحیتیں ان میں راج حسان السنة : کاری وی جو اے گا۔

اس ساری تفصیل ہے جو متند کتابوں میں نہ کورے (اس وقت بندہ کے سامنے دو درجن کے قریب کتا ہیں موجود ہیں جن کی فہرست اس کتاب کے آخر میں ہے) معلوم ہوا

کہ مہدی ہونا جہادی اورعسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اورروحانیت کے مقام بر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نبیس کیا کرتے۔الیتہ ان کی کارکر د گی اور صلاحیت الی ہوتی ہے کہ لوگ عبدول اور مناصب گواز خووان پرصد نے داری کرتے ہیں۔ پھر میدی کی مند پھولوں کی چی نہیں ، کا نؤں آجرا تاج ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوگا کہ میدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مندنشین ہوجا تنیں ،نذرانے وصول فرماتے ر ہیں اور اُمت کے مسائل عل کرنے اور اس کی کشتی کو منجد هار ہے تکالئے کے لیے قربانی ویے کے بجائے خودایک نیامسّلہ بن کرصدرنشین ہوجا ئیں۔مہدی ہونے کامطلب بوری و نیائے کفر کی مخالفت ،اس ہے ککراؤ ، جان بر تھیل کرمظلوم مسلمانوں کی ایداد ،آگ کے دریا ے گزر کر فتح کا حصول اورخون کا سمندر یار کر کے'' خلافت البیدیلی منہاج النوق'' کا قیام ہے۔اب فرمایے کہ اس میں دعویٰ کی گھائش کتنی ہے اور عمل وکر دار کی ایما کی کتنی ضروری ب؟ مرزا قادیانی کی طرح کے مردودوں اور گو برشای تتم کے یا جیوں کا پہاں کیا گزرے؟ یمال یہ بات خصوصیت سے لموظ رہے کہ حضرت مہدی جس طرح کیے کے یردوں سے چے کر دیوار کعید برمندرگڑتے ہوئے اُمت کی برحالی پررور ہے ہول گے، ای طرح پیرسات علماء بھی ان کی جنتجو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود تعن سوافراد بھی دنیا مجرےان کی تلاش میں ترمین پہنچ بھیے ہوں گےاورا پنا سب پھھ امیر کے ایک اشارے پر لنانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ اُمت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی بیزئر پ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی اُمت کی خدمت کا کام لیتے ، مشکل چیز ول کوآسان کرتے اور سیح وقت برسی چیز کی غیبی تو فیق عطا فرماتے ہیں۔ لیس جے حضرت مهدى كم متعلق معلومات كاشوق ب،اس يعليقواني حالت سدهارني حاي، حقوق الله وحقوق العباد کی ادالیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھراپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا جا ہے۔ اُمت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علاء، مشاح اور مجابدین کا ہاتھ بٹانا جا ہے۔ ا ہے جان ، مال ، دسائل میں مسلمانول کے لیے دافر حصہ رکھنا جا ہے۔ ایسے ہی لوگ یاان

کی تعلیں اس مبارک نظر میں شال ہو یکی ہیں یحض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر حب مشاندانگ کی اُمیدیا قربانی کے بغیر نرے جذبات کی کام کے ٹیمل ۔

ان دو جوابوں کے بعد بعض قارئین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہو گا کیکن در حقیقت پہیں سے بیروال ایک نے بہلو سے سر اُٹھا تا ہے۔ حضرت مہدی کون ہول گے؟ اس سوال براب تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یاعلمی اور دینی ہے۔لیکن کیامحض اس سے تقفی ہوجاتی ہے؟ اس تخیلاتی تعارف کوعصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات پوری ہوجائے گی؟ پیہ عاجز سمجھتا ہے کہ بات کو بہیں تک لا کر چھوڑنے ہے گمراہ اورنفس پرست قتم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں جا ہیں طبیق کرتے پھریں اور جے جا ہیں مبدی مان کراس کے لے بہائی گئی جھوٹی رو طانیت اورنفسیاتی مراعات کی گنگایش ہاتھ دھوتے رہیں .... ہمارے ہاں چونکے طبیعتیں اور دماغ فتنہ زوہ ہیں اس لیے جھوٹے مدعیوں کے بیچھے حلنے والے بہت ہیں اور سے مہدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ جو بیطلب رکھے گا اے اس کے تقاضے بھی بورے کرنے بڑی گے اور نا آسودہ حسرتوں اور تشنہ تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے ہی وہ چز ہے جس ہے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے سے پیغمبر سلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدرمہم رکھا ہے۔ان کی تھیج تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت ہے تحققین کے اندازے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے میں۔ البنہ حتی تعیین اور کمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور مکنه مصداق کی حد تک بات کی جائے ،اس کی صحت براصرار نه کیاجائے ، نداس کی بنیاد برشر ایت کے خلاف یا اکابرین کے مشرب سے ہٹ کرکوئی ٹاویل کی جائے اور علائے کرام ومشائخ عظام کی توجیہات وتبیہات کو تبول کر لینے کے لیے تیار ر ہا جائے تو زبان کھولنا شایدممنوع نہ ہوگا، خصوصاً اس لیے کہ مقصد صرف اور صرف عامۃ المسلمين كواصلاح نقس اورجد وجهد وجها د كي دعوت وينا بوية آئية ! ايك نظر ذرااس پهلوير وُ التِّ مِن وباللَّه التوفيق، وهو العاصم من الشرور والفتن.

# دم مست قلندر

دوسری بات: حضرت مهدی کون ہوں گے؟

حفزت مہدی کون ہول گے؟ بیروال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم ہیہ ہے کدان کے ساتھ چلنے والے کون ہول گے؟ امیر کی پیچان جتنالازی ہے اتنائی لازی یہ بھی ہے کداس کے مامور اوراس کے گردموجود جماعت کی پیچان ہوتا کہ حضزت مہدی کوکوئی پاسکے یا نہ پاسکے ،ان صفات کوقو پاجائے جوموت ہے قبل موت کی تیاری میں کام آسکتی ہیں۔

قار كين تحرم العاديث ميں دواشار اليے ملتے بيں جن آخرى ذمانے ك كامياب قائدادراس كے خوش نصيب كاركن دونوں كى كى قدر پچپان ہوجاتى ہادرا وى كو حق وباطل ميں فرق كرنے ، حق كے ليے قربانی وينے اور باطل كے خلاف ڈٹ جائے كا حوصل ل جاتا ہے۔ يد دنوں احاديث بندہ كے سامنے عربی ميں باحوالد موجود ہيں۔ حوالہ مسلم شريف اور مشكورة شريف كا ہے۔ ليكن اگر ہم عربی عبارت كی طرف كے تو يتحقيقي مضمون بن جائے گا جبکہ بندہ تحقيق كا المن نيس تحقيق كے ليے بميشا بنے اكار كی طرف رجوع كرتا ہے۔ اللہ ياك نے ہمارے اكار علائے ديو بندگوج سلم اور تقویل سے نوازا دو ورائح سے اور

جونهم وبصيرت عطاكى، وه كال بي جهارى خوش نعيبى بيد يك ان بي بوجد يوجد كر عطة رين اوران كي تقليدين احتياط اورنجات كومفسم جحين \_حضرت مولا نامفتي محمد رفع عثاني صاحب دامت بركاتهم في اسية والدحفرت مفتى اعظم مفتى محرشفيع صاحب رحمدالله كأكلهي ہوئی جس معرکة آلارا كتاب كی تحقیق وللخیص كى ہاوراس كے آخر میں "فہرست علامات قیامت'' کے عنوان کے تحت تیسر کی علامت بول تحریر ہے؛ ''نزول عیلیٰ تک اس اُمت میں ایک جاعت فی کے لیے برمر پیکار ہے گی جوابے فالفین کی برداند کرے گی۔ اس بھاعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔'' (ص: 142) اس میں آخری جملہ (اس جاعت کے آخری امیرامام مبدی ہوں گے ) بہت اہم ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گئے نہ کی اور تتم کے فکری یا تفکیمی گروہ کے ، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اوران کے ذمددارا بی این جماعتوں کوان کے ہاتھ میں دے کران کے ساتھ ضم ہوجا کیں گے اور دنیا بجرین الگ الگ جو کوششیں ہوری ہیں، وو حضرت مبدی کے جھنڈے تلے جب الشحى مول كى تو كابدين كى بے مثال قربانياں اور حضرت مهدى كى ذبين اور جرات مندقیادت ل کرمسلمانوں کودہ گشدہ جائی داہی دلوادے کی جوعرصہ ہوا کم ہوگئی ہے اور فتح ونصرت اور ترتی و کامیانی کی گاڑی کے جاروں ٹائز (علم، تقویٰ، وعوت، جہاد) موجود ہونے کے باوجود چل سے نہیں دے رہی۔

اب مامورین اور کارکنوں کی پیچان کی طرف آیئے۔ مئلہ ہی بالکل صاف ہوجائے گا۔ ونیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین ہیں: یہود وہنود (مشرکین)، عیسائی۔ هنرت مہدی کی جنگ میسائیوں (پورٹی یونین) ہے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہاد سلم حکمرانوں کو هنرت مہدی کی اطرف ہے ہندوستان کے لیے تفکیل کر دوجانباز شکست دے کر اور بیزیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائمیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ الدحال الاعظم كے خاتمے كے ليے حضرت عيشي عليه السلام نزول فريائيں گے۔اس كى ايك حكمت توبہ ب كه يبود نے حضرت على عليه السلام كوب تعاشاستايا۔ جان لينے كى كوشش كى۔ آپ ك حوار بول نے آپ کے گرد جانیں دے کرآپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی میبود نے مشرکین کے ساتھ ل کر حضرت محمر صطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا۔ جان لینے کے دریے ہو گئے۔ آپ کے حمابہ نے آپ کے گروایے جسموں کی دیوار کھڑی کردی۔مہاجر صحابرتو نکلے ہی كشتيال جلاكر تتح ليكن انساركا حال بهي بيتحا كه جب تك ايك بهي زنده قعاممكن نهقها كهاس يري كزرب بغيركوني آب تك بخض سكتار الله تعالى اس وغااور فدائيت برامت مجمريكو بيانعام ویں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے دینے پیغیر کے ساتھ مل کر" یمبود مدینہ' کے خاتے کا کارنامہ انجام دیا، ای طرح اس اُمت کے آخری اوگ ' بیودِ عالم' کے کلی خاتے کے لیے بھی دوبارہ بحثیت امتی آئے ہوئے بچھلے پنجبرسیدنا حضرت میسیٰ علمہ السلام کے ساتھی بن کرسابقین کی یاد تاز ہ کریں گے۔

دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب میں مصروف کار قمام دنیا کے فرین میں وماغ جو بچھا یجاد کررہ جیں ، یہ دراسل د جال کے ظہور کے دائمیں ہیں ایسے ظہور کے لیے میدان بھوار کرد ہے ہیں۔ یہا بی ساری نیکنالور آئی اس کے دائمیں میں ایسے ہی ڈال و یں گے دائمی میں ایسے میٹر کا ظہور اور حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت معمدی کا ظہور اور حضرت معمدی کا ظہور اور حضرت میں ڈال و یں گے۔ امریکا اور دنیا بجرے کی ایسی کی ایسی کی ایسی کا اور دنیا جرے کی گارامریکا آگے ہوئے ذہین د ماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیس گی؟ اس کا انداز ہو حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احاد بیٹ کا ذہاں گئی ہیں۔ ایک تازہ سائنس کے بل ایو تے یہ د جال کی غیر معمولی انشجیرہ بازیاں ''بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ

ترین ایجادی لیچے "بر مردوائرائی اینگل" نای مقناطیس تکون میں جوابریں کارفر ماہیں انہیں محفوظ کرلیا گیا ہے۔ ان کواگر کسی انسان ، جہازیا کسی بھی دیو پیکل چیز پر ڈالاجائے تو وہ و یسے ہیں مائے ہو جائے گی چیسے بر مودائے تکون میں سائم ہوائی اور بڑی جہاز غائب ہوجاتے ہیں۔ یہ چیز عاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چی ہے۔ عقریب جب حالات کی بھی میں جیگ کی آگھوں کو خیر و کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداوؤں کی جموثی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہوجا ئیں گے جبکہ خدامست ملکوں کواس کی ویک ہی بوانہ ہوگی ہے۔ نیادہ قائل ہوجا ئیں گے جبکہ خدامست ملکوں کواس کی ویک ہی بروانہ وگی جبیبا کہ آئ دنیا پی ایک ہوئی سائنسی دیا اپنے اور جا بیا کہ ان خوان کی عیر معمولی سائنسی دیا اپنے کے لیے ہی حضرت عینی علیہ السلام کو غیر معمولی مرائنسی تو توں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عینی علیہ السلام کو غیر معمولی مرائنسی موان کی مقابلے کے لیے ہی حضرت عینی علیہ السلام کو غیر معمولی مرائنسی موان کی مقابلے کے لیے ہی حضرت عینی علیہ السلام کو غیر معمولی مرائنسی میں۔

جب حضرت مبدی کی بور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب کابد ہوں گے:

''بارہ بڑاری تعداد کوکی کی بنا پر شکست نہیں دی جا گئی۔'' (حدیث شریف)
دوسری طرف متحدہ ایور پی فوج بین فوالا تھاسا تھ بڑار کا نڈی دل ہوگا۔ بارہ جسنڈ ے
ہول گے اور ہر جسنڈ ے کے پنچے اتی بڑار سور ما ہول گے۔ (9,60,000=80x 12)۔
پیوگ یورپ کے دروازہ تسطیطنیہ (استیول) سے ڈر کر شام کی سرز بین پر آئے ہوئے ہول
گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں بین کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر''ایور بین کوئیشن' حضرت
مہدی اوران کے دفتا پر رحم کھا کرا کیے جیش کش کر ہے گی۔ ایک آسان سامطالبدر کھے گی کہ
بید پیرا کردون ہم واپس بیط جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو'' تم نے ہمارے جوآ دی قید کے
بید اور وہ جمارا مذہب جھوڑ کر تبہارا مذہب اپنا بیکے ہیں، اب تبہارے ساتھ لل کر ہم سے

لانے کے لیے آئے ہیں، تم عارے اور ان کے درمیان ہے من جاؤ، ہم صرف ان بے الانے کے لیے آئے ہیں۔ تم صرف ان بے الانے کے لیے آئے ہیں۔ تم ہیں کوئی سروکارٹیں۔"

آپ نے خور فرمایا: چند گوری چنری والے پور پی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک و کچو کر مسلمان ہوں چکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں، نومسلم ہیں اور حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے کے جادو گروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کا ال ، و چکا ہے کہ بارہ ہزار کے لفکر کے ساتھ شائل ہو کرساڑھے نو لاکھ سے فکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نومسلم افرود کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتیترین متحدہ تو توں کا لفکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار کو لئے ہوئے و کابدین موت ساسے نظر آرہی کو نے پہنو کی جاری کی اس بیٹن اس سے نظر آرہی کے سائے نوکا راان چادیں کا جاری ہے :

''اللہ کی فتم! ایہا ہرگزشیں اوسکنا۔ وہ اسلام قبول کرے ہمارے بھائی بن سیکے میں۔ہم آئیس کسی صورت میں اکیلانہیں چھوڑی گے۔''

القدا كبرا بنائي يہ ترات اس وقت روئے زيان پرموجود كس طبقے بيس ہے؟ كون ہے جو ایک پير يا درخيس، تمام پير يا درز، تمام پارٹوز، تمام مان پارٹوز كو كاما جواب دے علتے ہيں كەملك جاتا ہے تو جائے ، حكومت چھتى ہتو سوبار چھنے، ہم كسى مسلمان كوكفار كے حوالے كرنے كى بے غيرتى بمجھ نہيں كر كئے ۔ دہ اور بھوں گے جو چند ڈالروں كے بوش اہل بيت كو بچتے ہيں اور پھر ماں كى گائى كھاتے ہيں۔

بتائے! بیچان میں کوئی شکل روگئی ہے؟ کوئی سیچی کربھی نہ سیجھیتو اس کی مرضی ..... ورنہ کوئی تجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حاکل نہیں۔

''جب تم دیکھو کہ فراسان کی جانب ہے سیاہ جینڈے فکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہوجاؤ، جاہے تنہیں اس کے لیے برف پر گھٹ کر ( کرالٹگ کرے ) کیوں نہ جانا یڑے، کہاس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

یہاں پی کم سیدا سوال کافی حد تک مل ہو چکا ہے۔ عا کبانہ تعارف سے حاضرات اور ان کے اسرانہ تعارف کے حاضرات اور ان کی مسلم کو کہ ہوئے ہیں (ایک جھوٹے مدی شہباز کا ذہ کی حال ہی میں اور جھوٹے مدی شہباز کا ذہ کی حال ہی میں اگر قماری کے بعد فیصل آباد سینفرل جیل میں اس کے چیلوں نے چیش گو ئیاں جھوٹی خابت ہونے کر محکان لگائی ہے ) اور پچھاوگ اس کے نہایت دور در از اور طویل المیعاد ہوئے کے قائل ہیں۔ در اصل میچ تعیین تو ممکن ہی نہیں ، نداس مسلے کی نداس جیسے دیگر مسائل کی ، لیکن کمل ابہام بھی قابل قدر روزش نہیں۔ حتی انجام اور حتی تعیین کے در میان کا راستے محافظ اور محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی پچھوضا حت کے بعد ہم آگے چلیں کے فربان نبوی ہے: "نزول عیدی کی اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے بر مریکار رہے کی جراب خافین کی برادانہ کرے۔"

اس میں جہاعت جی کی دوخصوص صفات بیان کی گئی ہیں: (1) جہاد اور مسلسل جہاد۔ (2) خافین کی پردانہ کرا۔ آج کون می سرزمین ہے جہاں جہاد تا می فریضہ مث جانے کے بعد زندہ ووااور مسلسل زندہ ہے۔ و نیا میں جہاد کی گوئی تتم نہ ہوگی جو یہاں نہائری گئی ہو۔ مظرین ، طورین ، باغیین ، مرتدین اور اب متحدہ کا فرین کے خلاف فرضیکہ برٹوئ کا جہاد یہاں ووااور مور ہا ہے۔ خافین کی پروانہ کرنا (قراری دا، بھٹ تی فات : سب ٹھیک ہے۔ کسی تشم کا کوئی مسکلٹیس ) یہ کس کا تکی کلام اور مخصوص مزاج ہے؟ نیوز ویک کی تازہ رپورٹ

" طالبان جس تم کی RESILIENCE اور FEROCITY کا مظاہرہ کررہے ہیں، اس سے واشکنن اور نیز تنظیم کے دوسرے دارالکاومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بھناشروع ہوگئی میں اور SOUL SEARCHING کا ایک نیا دور جنم لے رہاہے کہ ایک نبیٹا RAGTAG بناوت نے کس طرح دنیا کی طاقتورترین افواج کو اپنے قریب تک آنے سے روکا ہواہے۔''

سجان الله! ایک طرف ایک الی بکھری ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی ہے وسائل جماعت ہے جن کا پناملک بھی اس کے خلاف ہے۔ دوسری طرف 43 ایسے مما لک ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کو دھم کی دی تو اس کے اوسان خطا ہوجا ئیں ۔۔۔ لیکن متیر کیا ہے؟ جوآئ ہے سات آٹھ سال پہلے تھا کہ فضائی حملوں ہے ابتدا ہوکر واپس فضائی حملوں پر بات چلی گئی ہے۔ قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین برآنے کی جرات کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ 43 ممالک''ابیاف'' میں شامل ملکوں کواچھی طرع ''گننے کے بعد سامنے آئے میں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکا اکیلا ہی کافی تھا۔ کسی کو گھر بینے آ تکھیں ہی دکھادے آواں کا کام ہوجاتا ہے۔ ٹون کردے تو کندھے کے نیج ہی بھول جاتے ہیں۔اس ے اکیلے بن نہ پڑا تو"اجہ معوا امر کھروشر کائکمہ" کے تحت اس نے نیٹوکو پکارا۔ 26 ممالک دوڑے چلے آئے۔ جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں ہے دی بھی کافی تھے ۔۔۔ لیکن بات چربھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یا فتہ جنگجہ پھر بھی بھاری پڑنے گئے تو نان نیومما لک کوملالیا گیا۔ دس مزید یارٹرز کے آنے سے بات 36 تک جا کیٹی ۔ اب تو ز مین کے علاوہ کی اور سیارے کوروندنا بھی ممکن تھا...لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب ے معلمان ہوئی، چیزے دیگراست۔ چنانچہ سات کے قریب نان نینو اور نان پارٹمز بھی آ منچے۔ ان میں" فی مینڈ کی کوجھی زکام ہوا" کے مصداق سنگا پور جیسے ناک کے چیئے بھی شامل ہیں اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان ہے کوئی سرو کا رفیس بھی موجوو ہیں۔ان 43 مما لگ کے بعدخودا نیا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔حضرت طالوت کے 

## كاميابي كاراز

دوسراسوال: هضرت مهدي كي جدو جهد كها ۽ وگي اور مس طرح ہوگي؟ حضرت مہدی کے متعلق دوسرااہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعدان کے جدو جہد کی نوعیت کیا ہوگی اور جو پچھ کریں گے وہ ان کے لیے کیونگرمکن ہوگا؟ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترتی یا فتاترین طاقتوں ہے جس قیامت فیزمعر کہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گری ہے وہ کیونکر سرخرو ہوکر تکلیں گے؟ جبکہ آج کی ونیا میں سیاسی، فکری، معاثی بمسکری غرض ہرسطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابل فکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ ز مین پراورسندرول میں ان کی حکمرانی ہے۔فضااورخلامیں ان کی برتر ی کا شورے۔ بظاہر الیک کوئی صورت متعقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کے مسلمان اس غلبے کے طلسم کو توز کیں گے؟ ایک ایک ملٹی پیشنل کمپنی کا بجٹ کی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے۔ ایک ایک تھنگ ٹینک ایبا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کوسوسال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اٹھاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکا اور روس آپس میں روایتی وشنی اور بُعد المشر قین کاعملی مصداق ہوتے ہوئے بھی یا کستان کی مخالفت میں یغیر کسی کی ترغیب کے خود بخو وفطر مّا اسکھے ہو جاتے ہیں۔

چردوسروں کا تو کہنا بی کیا ان کا اتحاد تو وجود میں بی" دہشت گردی" کے خاتے اور" عالمی حکومت'' کے قیام کے لیے آیا ہے۔ دنیا جرکی معیاری ترین یو نیورسٹیال مغرب میں ہیں۔ امر یکا میں 5758 یو نیورسٹیاں ہیں۔جبکہ یوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یو نیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے اور اور ہے عالم اسلام میں ایک بھی یو نیورٹی ایسی نہیں جھے و نیا كى ناب 500 يونيورسليول مين شاركيا جاسكا مو مفريي حكومتين يوري مسلم دنيا كي ذهين ترین د ماغول ادراعلی ترین بنرمندول کو پرکشش مراعات کے عوض تھینچ کراہے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں اور پھروہ بمیشہ وہیں کا ہوکررہ جاتا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھ فقط ناائل،مفاد پرست اور حب الوطنی سے عاری کجرا مال ہی موجودہ بیوروکر لیمی کی شکل میں باقی رہ جاتا ب\_ مسلمانول مين نظم وضبط أنعليم وتربيت اللي اخلاقيات البند نظري اجتماعيت ، عبر د تقویٰ فرضیک بروه چیز جوکسی انسانی گروه وکوقوم اور فتح گرگوفا تح بناتی ہے، براس چیز کی ایک ایک کرے کئی یائی جاتی ہے۔معلمانوں کی ذبائے کالوباتو آج مجی دنیامانتی ہے گر یمی ذبانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روثنی کھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے ٹیس دے رہی ؟؟؟ جوں جوں وقت آ گے بڑھ رہاہے، برضح مغرب کی کسی نی انو کھی ترقی کی نویدادر ہرشام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لاربی ہے۔اس صورت حال میں کیا ہم پہتاہم کرلیں کہ حضرت مہدی کئی" ماورا والفطرت" قوت کے مالک ہول گے کہ ان تمام مادی قو تول کوطبی قوا نمین ہے ہے کرشکت دینان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں ہے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو یامال کرڈالیس گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی ہاس میں ان کی اوران کے ساتھیوں کی فکری جملی اور مسكري جدوجبد كاعمل وطل بھي ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اجا تک پر كايا كيے پلٹ جائے گی ك مغرب كوحق مين زخ كرك عطفه والى بوائين مشرق كے مظلوموں كے ليے داورى كى

نويدين جائيں گي؟؟؟

اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ دنیائے گفر کے اس فتہ خیز غلے کا تو را حضرت مہدی کی لے لوٹ اور اہل قنادت اور مسلمانوں کی جھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جدو جہد دونوں ل کر کریں گا۔اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پراللہ تعالی محیرالعقول کرامات کو بھی ظاہر فرمائے گالیکن ان کی جوسب ہے بڑی کرامت ہوگی وہ پیر کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں ہے بچیاقہ یہ کر واکر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی ہرکت ہے ان کے تمام ساتھیوں کو بکسو گیاور یک فکری نصیب ہوجائے گی۔ان سب کی سوچ ایک فکر ہی خبیں ،انداز فکر بھی ایک اور طرز تمل بھی ایک ہوگا۔ان کے دل ہے حسد وبغض ، کینہ وعناد نکل جائے گا۔ یا ہمی اختلافات اورامیر کی نافر مانی کی ٹھوست ہے آ زاد ہوجا نمس گے۔وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گئے اور موت کو سامنے و کھے کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔موت ہے مراوطبعی موت ہی نہیں ہوتی طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے لیخی آج کل بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ موت کوخوشی خوشی گلے لگارہے ہیں کیمن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پرویسا غلبنیس یا کتے جیسا کہ حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نیوی تربت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔حضرت مہدی کی نیفسی اوراجہا ٹی مقصد کےحصول کی لگن اوراس لگن میں فٹائیت اس قدر واضح ہوگی کہ تمام روئے ارش کے صالح مسلمان اپنے آپ کومٹا کراپٹا مب کچھان کوسونپ ویں گے اوران پر ویبااعتاد کریں گے جیبا کہ ملطان صلاح الدین الوبي براس دور کےمسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلبہ پر یہ بات تفی نیس ہونی جا ہے کہ یورے پورپ کی صلیبی افواج کے اتحاد کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج (مصروشام کی فوجٌ ﴾ بچھاتنی زیاد و نبھی البیۃ مختلف ملاقوں ہے آئے جوئے محامد قبائل جب ان کو د کھیتے کدوہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یول چکر
لگارے بیں بیسے اکلوتے نے کی مال اس کی تلاش میں بوالی بولائی بھرتی ہے۔ آگھول
میں آنسو بیں اور زبان پرایک بی افرہ ہے: "بیا المالاسلام، یا للإسلام!" "اے سلمانو!
اسلام کی مدد کرو۔ اے سلمانو! اسلام کی خبرلو۔ "تو یہ آبائل جوائی عصبیت، سرشی اور انفرادی
مزائ میں مشہور تے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے
اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس فرج نہ ہوتا تو اپنے فرج پر، اپنے اسلح ہے، اپنے بی
اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس فرج نہ ہوتا تو اپنے فرج پر، اپنے اسلح ہے، اپنے بی
زیادہ تخت عاروالی بات بھیتے تھے۔ ان کو بقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر
بھا گے گانیس اور اگر آخ ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگر نہیں سینے گا بلکہ سے سارے
شرات و نما کی تھا و بل بی جوئی تو اس کے فوائد سالمان خود ہرگر نہیں سینے گا بلکہ سے سارے
دلاد ہے تو غدا کی تم ایکیا بلئنے میں اسنے بی دن گئیس کے جننے تا نہ کوائی بنے نمی اور اسلام
کے لیے فدائیت دفتا کے تم ایکیا بلئنے میں اسنے بی دن گئیس کے جننے تا نہ کوائی بنے نمی اور اسلام

 کے معرے سے قبل الوبی کی آنکھیں شدندی کی تھیں اور جسے ناٹو اور نان نیؤ ممالک کا اتحاد آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جسے دنیا ایک بار چر بالآخر آخری معرکے ہے قبل دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیروشپ، ساری چوکڑیاں، اُڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔

'' افغانستان اوریا کستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کے شدت اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیہ نگاروں نے بیے کہنا شروع کردیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو آٹھے سال گزرنے کے بعداب بیرواضح ہور ہاہے کہ جنگ دراصل اتحادی نہیں بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔ای تناظر میں پورپ کے کئی اعلیٰ عہد بداروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معابدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کردی ہے۔ ناروے کے وارا ککومت ادسلوے شائع ہونے والے مقامی اخبار'' ڈاگس او پسن'' نے لکھا ہے کہناروے شایدا پ مسلم گروپول سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی برعمل کرریا ہے۔اخبار کا مزید کلسنا ہے کہ جب نائب وزیر خارجہ ہے اس بارے میں بوجیعا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے چھیے ہٹ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراعمل دوستوں کے ساتھ تو امن اور خاکرات چلتے ہی رہتے ہیں مگر حقیقی امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذا كرات ،ونے جاميل جنہيں آپ اپناوشن قراردہتے ہیں۔نائب وزیرخارد رائے موثد يوبانسن كاكمبنا فعا كدوه اس معاليلے ميں تنبانبيں ہيں بلكه ديگر يور يي ممالك بھي بيرخواہش ر کھتے ہیں۔ واضح رے کدائ سے کچھ ہی قبل سوئزر لینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے كدوه القاعده اوراسامه بن لادن سے ندا كرات اورامن معابده كرنا جابتا ہے اوراس سلسلے میں کی بھی ابتدائی اقد امات کے لیے بالکل تیارے۔وہ نہیں جا ہتا کدامر ریکا کی واپسی کے بعدانقا می کارروا نیوں کانشانہ ہے۔'

### تين خوش نصيب طيقے

چندسال قبل بنده ایک جلس میں کچونو جوانوں سے گفتگو کررہا تھا۔ بات عالم اسلام کے حالات اور سلمانوں کو در پیش ہمہ جہت معرکد آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑگی۔ ایک صاحب لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ نو جوان مایوی کی باتیں کرتے، امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں آئیں حوصلہ دلاتا کہ سز ایک بزار کسل کا ہوتو مچر مجی شروع ایک قدم سے بی ہوتا ہے۔ استے میں ان بڑے صاحب سے ندرہا گیا۔ بندہ سے خاطب ہوکر ہوئے:

''مولانا صاحب! آپ بچول کوویے بی ورفلارے ہیں۔سیدھے سادھے مان کیول نہیں لیتے کہ آپ سورۂ فیل پڑھ کر چو تکنے سے میدان ٹیمل مار کتے۔مغرب بہت آگے جاچکاہے۔ آپ کے تصورے بھی بہت آگے۔''

''آپ مغرب کو جتنا آگے دکھے رہے ہیں، ہم اس کواس سے بھی بہت آگے دکھے رہے ہیں، موجود وزیانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور سے بھی آگے، کافی آگے جاتے ہوئے دکھے رہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصولی طاقت ، فطری قوان سے آگے ( بظاہر نہ کہ حقیقت میں) نہ جائے گی، آخری معرکہ ہی برپا نہ ہوگا۔ اور آخری معرکہ کوسورہ فیل والے بی جیسیس گے بشرطیکہ ان کوسورہ کہف بھی یاد ہو۔''

محتر م موصوف تو بھا بھا ہوکر بندہ کی شکل دیکھنے گئے کہ سیکیا جھر لوگھ او تسم کا آ دی ہے، بات کو کہاں سے کہاں بھیر دیتا ہے؟ ان کو تو پچھ نہ سوچھی البتہ جن نو جوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ،ان میں سے ایک بولا:

"جناب شاه صاحب! لگناتو یکی ہا گر حضرت مبدی بھی آ جا نمیں تو ان کو حالات سدھارنے میں بہت مرعہ گے گا۔"

دلین آپ تو ایک مضمون میں کہر ہے تھے کد نیا میں اس وقت مختلف علوم وفون میں خصوصاً جینیا تی اور مسکری سائنس میں میبود یوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کی کھیہ ہے جوان کو دجال کی قیادت میں دنیا پر غلبہ دلانے اور موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کررہی ہے۔''

" بيه بات آپ نے خوب اٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکمر تبدیل کردیے والی ہر ا بجاد کے چھے یہودی ہیں۔مثلاً: مائیکرو پروسینگ دیب " کے چھے شینے۔ نیوکیئر چین ری ا يکٹر كے چھيے ليو۔ آپٹيكل فائبركيل كے چھيے پيٹر۔ ٹريفك لائٹ كے چھيے جارليس ایڈار۔اشین لیس اسٹیل کے پیچے بیوسٹری۔ویڈ ہوئی کے پیچے چارلس کنسبرگ ..... مہود نے مائنڈ کنرول بیکنالوجی حاصل کی ہے جس ہےوہ انسانی ذبنوں کوابنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی علاحیت کسی قدر حاصل کر کیے ہیں۔ یہ د جال کاسب سے برا ہتھیار ہوگا۔ اس کا نام ایم کے الٹراہے۔ی آئی اے جیسے ادارے کے ڈائز یکٹرسیلن فیلڈنے 1977ء میں سم عام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جاد وٹونے نفسیات اور روحانیات کے مطالعہ پرخر ج کیے گئے ہیں۔ موسیقی کی دھنوں میں'' بیکٹریکنگ'' کے ذریعے بیہودہ شیطانی بیغامات (مثلاً: Kil your Mum) ر اورس ٹر یک میں چھیا کر اوری دنیا میں نشر کے جارہے ہیں۔ 1940 ، میں ایک امر کی یبودی سائنس دان تکولاٹیسلا نے (موت کی شعاعیں) Deat اhray یجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987ء ہے یہودی سائنس دانوں کی سر براہی میں زمین کی قدرتی گردش کومتا ترکزے''زمین کی نبض'' ہے چیز چیاڑ کی کوششیں تروع ہیں تی کہ ز مین کا متناطیسی میدان ختم ہوجائے گا اوراس کی گروش کقم کر حدیث شریف میں بیان کروہ ظہور و جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، مجرایک دن ایک تفتے کے برابر ہوگا۔ آکسفورڈ کی بروفیسرسوں اگرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی وہاغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرناممکن ہو چکا ہے۔ ال بروفيسر صاحب نے الگے مرجلے کا انتشاف نبیں کیا۔ وہ ہم جیے فقیر کیے دیتے ہیں۔اگلا قىل اس كائلىس جوگالىيىنى كى كېيپوئر كى مىمەرى كىي انسانى ذېن يىس اپ لوۋ كردى جائے گى

تا كه سير مين ( الد جال الاعظم ) كا راسته بموار ۽ وجائے گا جو وقتی طور برغيرفاني لگے گا۔ یمپودی سائنس دانوں نے انسانی جینیاتی کوؤیڑھ لیا ہے۔ پہتین ارب حروف کا امتزاج ے۔ ندکورہ کامیانی کوانسانی تاریخ کی سب سے بدی کامیانی قرار دیا گیا ہے۔ بیسب محيرٌ العقول قتم كي ايجادات اين جگه .....ليكن جب حضرت مهدى آئيس كي تو صالح اور قابل ملمانوں کے علاوہ ( لگتا ہے ) دوتم کے طبقہ ان کے ساتھ شامل ہوجائیں گے: (1) ایک تو وہ یہودی جو آج کل کی متعصب ساسی یہودیت یعنی صعیونیت ہے بیزار ہیں۔ (صبیونیت سے مراد سیای اسرائیلیت ہے۔ اس کیصبیونی ہروہ فخص ہے جو اسرائیل کا جامی ہو، جا ہے وہ غیر یہودی ہویا غیراسرائیلی کان کے خیال میں جب یہودی رياست كا قيام اور بيوديت كاعالمي غلبه "مسيحا" كي قيادت بيس موكاً، وبي بيود كو تاريخي ذلت ہے نحات دلائے گا ہواسمائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھرہے ہے گھر ور مدرکرنے اور اس کے اشکام کے لیے بزاروں کول کرنے اور کرتے رہے کی خرورت بی کیا ہے؟ کیوں نہ بم سیحا کا کام اس کے ذرح چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اسے یبودیوں کو ندمروائیں جو دہ میجا کی آمدے پہلے حاصل کر بی نہیں کئے۔ بیدمعتدل فرقہ ''حیدی'' کہلاتا ہے۔ یہاس کا فتدیم نام ہے۔ ان کا جدید نام ہیریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم بذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اور لندن ہیں۔ان کو یقین ہے کہ صہبوئی تحریک نے جوامرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت'' نفرت کی ریاست'' کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق بہودی آخری زمانے (اینڈ آف ٹائم) میں آگر ز مانے میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب وانتقام کا شکار ہوکر نابود ہو جا کیں گے۔

ر بائی ہرش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطیتی اقضار تی میں بیودی معاملات کا جووز سر کھا گیا تھاو واسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا مشہور قلسفی اور ماہر لسانیات نوم پیوسکی بھی اگرچہ اس فرقے ہے نہیں لیکن وہ اس نظریے کوتشلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی '' فیرصیونی'' بیبودی ہیں۔ یعنی وہ ند ببی طور پراس بات کے قائل نہیں لیکن غیر ند ببی سیاسی طور پر اس کلتہ نظر کونشلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطينيوں براسرائيلي مظالم كےخلاف اپنار دِمل ريكار ذكرواتے رہتے ہيں \_حضرت مهدى جب ظاہر بھوں گے اور بہود بول کے مم کردہ مقدس آ ٹار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے نکڑے، مائدہ بنی اسرائیل من وسلوی کے مخصوص برتن ، تخت داؤ دی (بیگم شدہ نیں، ملک برطانی کری میں نصب ب) کوبرآ مد کرلیں گاتو بر معتدل مزاع يبودي اين انساف پيندي كي بنا يرحفرت يرايمان لي تمي گ\_ان كويقين ہوجائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدا فمالیوں کی نحوست ہے جس چیز کو گم کیا،اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا ( حضرت محمضلی الله علیه وسلم ) کا بیرو کاراور یے می ( حضرت میسی علیه السلام ) کا ساتھی ہے۔ تا بوت میکینہ کود کیچ کر چند بیود ہوں کے ا کمان لانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے البتہ ان کی اس نہ کورہ بالا فرتے برتطیق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اینے ساتھ جوسر مابیاور ٹیکنالوجی لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے،اس ہے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی'' کسی حد تک''بہتر ہو جائے گی۔

چندسال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد (جو چالیس سال کی عمر میں ہوگا ) سات سال تک دنیا کی تین بڑی گفر پیطا تقوں میں ہے دو کے خلاف جہاوفر یا کمی گے۔ ہندوؤں اور عیسا ئیوں کے خلاف شاندار فی حاصل کریں گے۔ اب چھپے صرف میمودی رہ جا کمیں گے۔ آ تھو تیں سال دجال خلاج ہوگا اور فقتۂ میہود عروج پ گیجہ جائے گا جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فقتہ ہے۔ آئی سال حضرت میسی علیہ السال مزدول فی ماکمیں گے۔ نوال سال دجال کے فی اور ''شرک گھر'' اسرائیل کے خاتے کے ایور مشکل ترین عالی اسامی خلافت کے قیام اور استخام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جا کیں گئی میں حضرت مہدی انتقال کر جا کیں گے۔ حضرت بیٹی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المحقدان میں ان کو فرن فرما کیں گے۔ اس کے بعد حضرت میسی علیہ السلام اس طرح حضرت مہدی طہور کے بعد ذمین رکل فوسال رہیں گے۔ حضرت مہدی سات سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام ارتعیں سال و نیا میں دہیں گئے۔ بی کے دوسال دونوں قائد میں اکسے گزاد ہیں گے۔

(2) اس تفصیل کے بعداب ہم اس دوسری قوت کا تذکر وکرنے کے قابل ہو گئے ہیں جوا بٹی نیکنالو جی اور سرمائے ہے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی۔ لینی و دخوش نصیب میسائی حضرات جورتم دل جی اور انسانیت کی خدمت اخلاص ہے کرتے ہیں۔وہ حفرت میسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعدان کو بھی" دہشت گردی کا طعنہ" دینے کے بجائے ان پرائمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اورانصاف پیندی کےسبب ملے گی۔ بدلوگ بورب اورامریکا کی حیران کن سائنسی طاقت میں ہے'' کچھ حصہ'' لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے۔اوپر بندونے بہودیوں کے ذکر میں" کمی حد تک" اور عیسائی حضرات کے ذکر میں" مجھے حصہ" کا لفظ جان ہو جھ کراستعال کیا ہے۔ یہ اس وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیانی کی اصل میکنالوجی باطن میں بخض وحسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی وجہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسانہیں ہوگا کەمىلمان بھی سائنس وٹیکنالوجی اورشکری ومعاثی وسائل میں اس حد تک پہنچ جا گیں گے کہ کفر کے غلیے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کریں۔ند میرے محترم بھائیو نا!ایسانہیں ہوگا۔ غز وات البنة ہمیشہ غیرمساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہراز مین آسان کا فرق رہاہے۔اگراہیانہ ہوتو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پانے توایک جیسے ہوجا کیں گے۔اللہ کی نصرت اور قدرت کا ملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کاوقت تھرکب آئے گا؟

## اب بھی وقت ہے!

کچھ یا تیں فقیر اوگ اپنی موج میں کہددیتے ہیں۔ ابھی سننے والے ہی سوج رہے ہوئے ہیں۔ ابھی سننے والے ہی سوج رہے ہوئے میں کہ دیتے ہیں کہ اس کی تقدیق کھی ہوئے ہیں کہ اس کی تقدیق کھی تھے:
آگھوں سامنے آ جاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں بندہ کے قلم سے یہ جملے فکل گئے تھے:
''1987ء سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کرے''زمین کی بیش'' سے پچھٹر چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں جی کرشش کھم کر کوششیں شروع ہیں جی کردش کھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گا۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک بھتے کے برابر ہوگا۔''

یہ جملے ہندہ نے کس تفاظر میں کہے تھے؟ پہلے اے بچھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے: '' قیامت اس وقت تک قائم ندہو گی جب تک پہاڑا ہے مرکزے ہٹ نہ جا کیں گے۔''اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب موری مخرب سے طوع ہوگا۔ جب بینشائی ظاہر ہوجائے تو تو ہے کا دروازہ بذکرہ یا جائے گا۔اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا تو ہرنا چا ہے تو مقبول ندہ وگی۔ جب ہم فلکیات پڑھتے پڑھاتے تھے اور
اکھڑ قار کین کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس علم پڑھوسی تھجد دی جاتی ہے۔ ہمارے
شعبہ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم وغیر مسلم کے نامور ماہرین فلکیات تدری انظر سے
د کیستے اور سوفیصد قابل اعتماد تھے میں۔ فلکیات میں جب قبلدر کھنے کی بحث آتی ہے قو عام
اوگ '' فقطب نما'' کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اے قابل اعتماد خار دیونیس سجھا
ہاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقاطبی الہوں کا دیونیکل ذخیرہ اپنا مقام ہدار رہتا
ہا تا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقاطبی الہوں کا دیونیکل ذخیرہ اپنا مقام ہدار رہتا
ہاتا۔ اس کے کہ قطبین کے پاس موجود مقاطبی الہوں کا دیونیکل ذخیرہ اپنا مقام ہدار رہتا
ہوئی میں جبکہ یہ دیکھیے : احسن الفتادی کی مقال کرتے ہیں جبکہ یہ تقطب نما'' سے بھی
زیادہ محدود ش ذرایع ہے۔ اس میں دی ہے بارہ در ہے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ البنا عوام
کو جا ہے کہ مساجد کا قبلہ رکھتے وقت یا جائے گروائے وقت متند علاء سے رابطہ کریں۔ خود
سے اس فن کے شاور بینے کا دولی نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام لوگ واقف نمیں
سے ترو

یہ و ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے قریب سوری مغرب سے طلوع 
ہوگا؟ اس کی فلکیائی تو چیکر کے ہوئے کہ کمراجا تا تھا۔ زیمن تو ویسے ہیں " چکرائی گولا"
ہوگا؟ اس کی فلکیائی تو جی کرتے ہوئے د ماغ چکراجا تا تھا۔ زیمن تو ویسے ہیں تو تھوڑی دیر کے
لیے د ماغ چکر کھا کے رہ جا تا ہے۔ اس کی آسان تشرح سوچے سوچے اور اس بارے میں
ارضیائی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات ہاتھ گی جو پچھلے کالم میں برسیل تذکرہ آگئی تھی
اور جس کی تصدیق اس چونکا دینے والی فجر ہے ہوری ہے جو اس فیضے سرفیوں کے ساتھے
اور جس کی تصدیق اس چونکا دینے والی فجر ہے ہوری ہے جو اس فیضے سرفیوں کے ساتھے
کیری وہ مقاصد پر
کیری وہ مقاصد پر

مقاصد اور متوقع خطرات پر، پھر ان شاء الله وه نتائج جن سے حدیث شریف کی بیش گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ بینچر 11 ستبر 2008 ، بروز جعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چیمی ہے:

'' نیو کلمائی رایس بچ کے بور بی ادارے مرن کے زیراہتمام دنیا میں طبعیات کا سب ے طاقت ورتج بیشروع ہوگیا ہے جس کا مقصد کا ئنات کی تخلیق کاراز جاننا ہے۔ دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقت ورتجربہ جس کے بارے میں تین دہائیاں قبل سوچا گیا تھا [ نصد بق ملا حظہ ہو۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987 وکھاتھا]27 کلومیٹر کمی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع حیوز دی گئی ہے۔ یا پنچ ارب یاؤنڈ لاگت ہے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت ہے آپس میں فکراما حائے گا تا کہ نگی طبیعات میں تاہی کی علامتوں کو آشکارا کیا جاسکے۔اس تج بے کا بنیادی مقصد کا کنات میں بگ بینگ ے چند ثابے بعد کے حالات کواز سرنو خلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹرز لینڈ کی سرحد کے نیجے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں ایک ہزارسلنڈ رکی شکل کے مقناطیسوں کوساتھ ساتھ رکھا گیاہے،ان ہی مشناطیسی سلنڈروں ہے بردؤن ذرات کی ایک کلیر پیدا ہوگی جوستا کیس کلومیٹر تک دائز ہے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھومے گی۔سرنگ میں پروٹون ذرات کے گرانے سے دولکیریں پیدا ہوں گی چنہیں اس مشین کے اندر روثنی کی رفتار سے مخالف ست میں سفر کرایا جائے گا ،اس طرح ایک سیکٹر میں بیلیسریں گیارہ ہزار جست مکمل کریں گی۔ لی لی بی کے مطابق سائنس دان کا نات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے حالات کو جانے کے لیے جو تج یہ کررہے ہیں،اس کے حوالے سے پھی ناقدین نے خدشہ ظام گیاہے کہ اس تج ہے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہوجائے جے بلک ہول کہتے ہیں۔ بلبک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو۔

پھراس میں چیزوں کواپی جانب تھنے کئے کی صلاحیت ہوتی ہے۔"

خبر کے آخر میں سائنس وانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس ے آ گے کی ہے۔ کا مُنات کوتنجر کرنے کا جومنصوبہ" بہودی بگ براورز" نے بنایا ہے، ب تج باس كاحصه ب-اس مي جو 80 سائنس دان (بشمول دويا كتانيوں كے جوتالى بحانے یرا کتفا کررہے تھے) شریک ہیں،ان کی اکثریت یہودی ہے۔اس پر جو دی ارب ڈالر سر ماي خرى جواب وه يهود كا كمايا بواسود ب بددراصل كرنا كيا جاست بين؟ برجموتي ز مِنْ خدا ( مسح كاذب الدجال الاكبر ) كے ظہور ہے قبل زمین كوا تنامنخر كرلينا جاہتے ہيں كداس كى گردش ،اس سے بيدا ہونے والے موسم ،بارشيں ، بوائيں فصليں ، ياني ،نباتات ، بتمادات وجنگلات .....غرض برچیز برانبین کنرول حاصل بوجائے تا که زمین برا سے زندہ رہے دیں جو د جال کوخدا مانے اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکاروے اس پر زمین تل کردی جائے۔ یہ در هقت اس المیسی مشن کی تھیل ہے جس کے مطابق وجال جس کو جا ہے گا غذادے گا، جن کو جا ہے گا فاقے کرائے گا۔ ( دنیا بی غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خاص بہودی ملکت ہیں) جس کی زمین میں جا ہے گافضلیں آگیں گی جس كى جائے گابارش بھى روك دے گا۔ ( فيج پننٹ ہوں گے اور بارشيں مصنوعي ہوں گی۔ قدرتی بارش کے قمل کو کی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ پیچنگ کے جالیہ اولیک گیمز 2008ء شريوركا ب

یہ اس منصوب کے مقاصد ہیں۔اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گااور د جال کے فرون کی شرط کمل ہوجائے گی۔ شہور حدیث شریف کے مطابق جب وجال نکلے گا قوز مین پر چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک مبینے کے برابر اور تیسرا بننے کے برابر، ہوگا۔ بقیہ سنتیس دن حام ونوں کے برابر ہوں گے۔اس طرح اس کے دنیا شرکھیرنے کی کل مت ایک سال دو مہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے۔ یعض
محد ثین نے فرمایا تھا کہ بیدان حقیقت میں لمجے نہ ہول گے۔ پریشانی کے باعث اوگوں کو
حور ثین نے فرمایا تھا کہ بیدان حقیقت میں لمجے نہ ہول گے۔ پریشانی کے باعث اوگوں کو
حدیث کے نزدیک حدیث ہے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے یعنی بیدون فی الواقع است
لمجے ہول گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر بی کریم سلی اللہ علیہ ملم کا بید
فرمان کھی دیلل ہے کہ باتی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔معلوم ہوا کہ پہلے تین دن
عام دنول ہے الگفتم کے ہول گے۔ نیز د جال کا فتدائیا نہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی
پریشانی تین دن میں ختم ہوجائے۔ بہر حال اللہ تعالی ان علیا ، اور محد ثین کرام کو بہترین
پریشانی تین دن میں ختم ہوجائے۔ بہر حال اللہ تعالی ان علیا ، اور محد ثین کرام کو بہترین
جزیائے تین دون میں گئا تھا دو میان کیا۔ بکھ معنی و لیے تیج چوگزشتہ دور میں بجھ نیس آ کے تنے
کین آبی آبی ان کو بچھنا آسان ہے ۔ بکھتے میں کہ کیے؟

سمجھاجاتا تھا کہ زیمن کی گردش اپنے تحوریس برصدی کے دوران 1.4 فی سیکنڈست بورن ہے۔ اس گردش کے سب وان رات بنتے ہیں لیکن جدید تحقیقات کے منتج میں سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں بیکی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے اورائ کے تھی بڑے اسباب ہیں:

(1) مختلف سیاروں کی کشششِ تُقل اس رفقار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کوا بڑیا طرف کھینچتے ہیں۔

(2) گردش کی رفتار کوست کرنے کے عمل میں کر دارش کا اپنا کردار بھی ہے۔ یہ کردار عواؤں میں تبدیلی کے نتیبہ میں اُکھر تا ہے۔ هقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں ستی لانے کا 90 فیصد عمل عوادل کی تبدیلی عن کرتی ہے۔ اگر عواکی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کردارش کی

رفتارست ہوجاتی ہے۔

(3) تیسرااورا ہم سبب Haarp نامی ادارہ ہے۔ یہودی سم مائے سے یہودی سائنس دانوں کی زیرنگرانی چلنے والا بیادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کی محوری گردش میں ستى لانے، نيز كرة ارض مي زلزلوں ميں اضافے كا بھى ذمددار ب- Haarp ايك پر د جیک ہے۔ اس کا معنیٰ ہے: '' ہائی فر یکوئنسی ایکٹو آرورل ریسرچ بروجیک'' ..... 92-1987ء کے دوران اس ادارے کے سائنس دانوں نے ایک ایبا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جوز مین کے آبونی کرہ یا مقاطیسی کرہ کے کسی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ 11 راگت 1987ء كورجشر ہونے والے اس عسكرى ہقھيار كومشہور يبودي سائنس وان برنار ڈ ہے ايسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994ء میں امر کی محکمہ وفاع کے سب ہے بڑے ملٹری کنٹر کیٹرز''ای سسلو'' نے پہتھیار فریدا اور دنیا میں سب ہے بردا آبونی بیٹرنقیر کرنے کا ٹھیکہ لبا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دیاؤ پیدا کر کے کروارض کی فطری قوتوں میں ردو بدل اور زلزلوں کی شدیت میں اضافہ لاسکتا ہے۔ یہ ردو بدل د جالی مشن کی پیمیل اور د جال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں سے زیمن کے موسم میں غیر معمولی تیدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہودی سائنس دان ماحول( فضا) میں کس طرح دیاؤ بیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضامیں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کوآ بینائزیاؤی آبونائز کرکے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔1958ء میں دائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیپٹن ہاورڈ ٹی اورویل نے کہا تھا کہ محکمہ د فاع جائزہ لے رہاہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین ادرآ سان میں آنے والی تبدیلیوں کواستعال کرکے موہموں براثر انداز ہوا جا سکے۔مثلاً: کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرونگ ہیم کے ذریعے آئیونا ئیز یا ڈی آئیونا تز کیاجا تکے۔ یہ 1958 مگی ات ہےاوراب2008ء ہے۔ یبودی سائنس دانوں کی زیمن کے قدرتی نظام سے چیئر چھاڑاورا سے اپنے تینے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکل ہے اور شاید وہ وقت دورٹیس جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کی'' بگ بینگ'' کے نتیج میں شدید متاثر ہو۔ وقت کچھ دیر کے لیے تھم جائے اور پھر کچھ دیر بعدا پی اصلی حالت پرآئے۔ مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلادن بہت اسبا (سال کے برابر) دومرا کچھ کم (مینے کے برابر) اور تیمرا اور کم (بننے کے برابر) ہو۔ اس ایمال کی تفصیل تھوڑی کی تشریع کے برابر) اور تیمرا اور کم (بنانے کے برابر) ہو۔ اس

ہاری زمین ایک دیوبیکل مقناطیس ہے جوگر دش کے مختلف درجوں کے ساتھ مقناطیسی میدان گلیق کرتی ہے۔ زمین جس قدر تیزی ہے گروش کرتی ہے ای قدر طاقت وراور کثیف متناطیسی میدان بنآ ہے۔ایک اور قوت بھی ہے جوز مین کی گروش ہے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ از مین کی ممک کا تواتر" ہے۔ یہ تواتر بنیادی ممک کا تواتر یا Schumman cavity Resonance کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے "ز مین کی نبض" بھی کہد کتے ہیں۔اس کی شاخت 1899ء میں ہوئی تھی۔ تب ہے 1980ء کے عشرہ کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرٹز با7 سائکل فی سینڈ تھی لیکن 87-1986ء کے بعد جب ہے کرؤارض کی فضا ہے برنارڈ ہے ایٹ لنڈ کے ایجاد کردہ آلات سے چیز جھاڑ شروع کی گئی ہے، بیش کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ 1995ء کے آخرتك ايك انداز \_ كمطابل به 8.6 بزنزهي اوراب سنا بيكريد 10 كرقريب يني كل ہے۔اس میں مزیداضافہ ہورہا ہے۔ ندکورہ بالاتج باوراس جیسے مزید تج ہوں سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی گلک 13 سائیکٹر فی سینڈ تک پنجے گی تو ایک الیا وقت آئے گا کہ مقاطیسی فیلڈ زرو کے قریب ہوجائے گا۔ Awakening to Zero point نامی تهلکه خیز سائنسی انکشافات برمینی کتاب کا

مصنف کریگ بریڈن اس وقت کو' زیرو پوائٹ' کہتا ہے جب زین کا متناظیمی میدان بالکل ختم ہوجائے کا کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔

دجال کے خاتے کے بعد جب حضرت میج علیہ السلام فوت ہوجا کیں گے اور دنیا آخری وقت کر یہ بینی جائے گی قرزیین کچھلیوں کے لیے اپنی تھوری گروش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے تکور پر گھوے گی تو سورج ایک دن کے لیے مخرب سے طوع ہوگا، پھراس کے بعد گروش اپنے معمول پر آجائے گی اور حب معمول سورج مشرق سے طوع ہوگا۔

عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سب بھی کا نئات کے فطری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہوجو وہ ظہور د جال سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے پچھاٹرات تو زمین کی گروش تھم کر تین دن تک متاثر ہوجائے سے ظاہر ہوئے اور کچھاڑات د جال کی ہلاکت کے بعد قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوں۔ پیھش ایک امکانی توجيہ ہے۔اس سے زیادہ پھینیں۔ ہرچیز کاحقیقی سبب اللہ رب العزت کا حکم ہے۔وہ قا در مطلق کی ظاہری سب کامختاج نہیں .....اورا گرکوئی چیز اس کے حقیق محکم کا ظاہری سب بن جائے تو بیاس کی''امر گن'' کی مکیل کا ذرایہ ہے۔ ندکوئی چیز اس کے قبضہ قدرت ہے باہر ہےادر نہ کوئی طاقت اس کی منشا کے خلاف کچھ کر سکتی ہے۔ او پر جو کچھ ککھا گیا وہ بیناتص سمجھ کا ناقص ا ظہار ہے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جا نتا ہے۔ یہاں اس ساری تفصیل کا مقصد ایک یاد دہانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: تمن واقعات ایسے نمودار ہوں گے جوایک دوسرے کے بعدرونما ہول گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت ندرے گا۔ '' الله کے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب بیتین باتیں رونما ہوں گی تو پھرکسی ایسے خص کا ا یمان لا نااس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھایا پھراس نے اسے ائیان ہے کوئی خیر کا کام نیس کیا تھا۔ جب سورٹ اپنے خروب ہونے کے مقام سے طلوع جونا شروع کروے گا دول کے مقام سے طلوع جونا شروع کروے گا دول کے دولت کے جارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: "جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہول گا تو گھر کی الیے شخص کواس کا ایمان لا نا کچھ فائدہ نہ دے گا جو کہ سیا ایمان نہ ایا ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان شدائی نہ کائی ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان شدائی نہ کائی ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان شدائی نہ کائی ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان شدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمالے کی تو چھر تو بہا وادر جب کا دوازہ بند کردیا جائے گا۔ پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمالے پائی اب بھی وقت ہے۔ آئیدہ نہیں معلوم کہ بیدونت ہمان کو تھی تو بیکار مضان بنالو۔ اس مرتبہ کے روز ول کو تھی تقوی کا قور یہ بنالو۔ جہاد فی سیل اللہ کے لیے جان مال لگانے ، عزت آبروانانے کا عزم کراو ۔۔۔۔ ورتہ کے معلوم کہ سیل اللہ کے لیے جان مال لگانے ، عزت آبروانانے کا عزم کراو ۔۔۔۔ ورتہ کے معلوم کہ مہلت شتم ہوجائے ہے۔ ان مال لگانے ، عزت آبروانانے کا عزم کراو ۔۔۔۔ ورتہ کے معلوم کہ مہلت شتم ہوجائے ۔۔۔ ان عرب کی ابتداء و بائے اور ہم ہاتھ کے طاح رہ بائیں۔۔۔۔۔۔ مائیو۔ اس

#### جب لا د چلے گا بنجارا

حضرت مهدی کی معاون تین قو تیں:

میں حضرت مہدی اور حضرت میسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہول گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور مجزاتی طاقت دی جائے گی۔

ہیں۔'' ونیا کے ختم ہوجانے کا وقت قریب ہے۔اس لیے بیس تہیں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی وقوت دیتا ہوں۔'' (بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے ضطبے سے اقتباس) ہیں۔'' حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک رات بیس صلاح (کے بلند مقام) تک پہنیادیں گے۔'' (حدیث شریف)

ﷺ ''' محضرت مہدی کے خلاف نگلنے والالشکر جس کا سر براہ سفیانی نام کا مختص ہوگا ، زبین میں دھنساد یا جائے گا۔''

الله عليه وسلم في محترت الو بريره رضى الله عند عدوايت ب كد (ايك مرتبه) حضور سلى الله عليه وسلم في حابد كرام رضى الله عند عند دووايت ب كد (ايك مرتبه) حضور سلى الله عليه وسلم في حابد فتح الدووري جانب سمندر جو؟ صحابه في عرض كيا: بى بال يارسول الله! فر بايا: قيامت الله وقت تك قائم ثبيل جو فى جب تك كه بن احاق كري كو قد الله الله والله الله والله في الريل كو و شاسله الله يك ي حرف ايك مرتبه "المال الله والله الكه والله الكه والله الكه والله الكه والله

ایک اہم نکتہ:

اس روایت میں ایک فظ "سیعیون النفا من بنی اسحن" آیا ہے بینی بنوا حال میں سے ستر برار مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی دائے ہے ہے کہ وراصل یہاں "بنی اسسعیل" مراویس، تاہم مسلم شریف کے تمام شخول میں "من بنی اسحف"

ی وارد ہے۔

علامنو وى رحم الله كت إلى: "قال القاضى: كذا هو فى جميع أصول صحيح مسلم "من بنى إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بنى إسمعيل" وهو الذى يدل عليه الحديث و سياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هى القسطنطنية. " (نووى على هامش مسلم: ٢٩٦/٤)

ترجمہ:'' قاضی عیاض نے کہا ہے:''مین ہنسی باسحق'' کالفظ بی مسلم کے تمام نشخوں بیں آیا ہے،البتہ مشہور ومشند بات ہیہ کے مراد ''بنی باسمعیل'' جوں چونکہ اس معنی پرحدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی بھی ہے چونکہ ان سے مراد عرب ہیں اور مدینہ سے مراد تسطنط ہیں۔''

ین استعمل کے لیے بن اتحق کا لفظ لانے کی ایک تاویل پر بھی ہو عکتی ہے کے حضرت ایحق علیہ السلام بن استعمال کے بچاہیں ،اور "عشہ السرحسل صنو آبیہ" (پچاوالد کے قائم مقام ہوتا ہے) کے قانون کے مطابق بچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔

بعض تحقین کا کہنا ہے کہ اگر صدیث کواس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی اسخی سے مراددہ افراد ہوں گے جواس زبانہ میں سلمان ہو کرنشکر مہدی میں شامل ہوجائیں گے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنواسحاتی ہی درست ہے اور اس سے مراد پٹھان ہیں کہ مؤقیمن کے ایک طبقہ کے مطابق نلی طور پر بیابل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔

ایک اہم وضاحت:

بحريد مكي كه عديث شريف بل وضاحت بيدال خاسل كالري كان تيم يجيئن

کی نویت آئے گی۔' اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہوں، انہیں حاصل کریں اور غلبر دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں، آگے ایک وقت پراللہ پاک خودی غیب سے کوئی صورت پیدافر مائمیں گے۔

یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہوجاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم دن ٹجر کی فہاز میں نازل ہوں گے، اس ون ٹجر کے بعد وہ وجال اور اس کی یہود کی فوج (امریکن واسرائیل آری) کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ وجال ان کود کچھتے ہی چوکڑیاں ہجرتا ہوا فرار ہوگا۔ اس کی ساری شیطانی اور ماتی طاقتیں سلب ہوجا کیں گی اور شام تک ہر چھر پکا ور شام تک ہر چھر پکا سے ختم کر دے۔ ''اب بنا ہے! جب د جال ان کود کچھتے ہی چگھنا شروع ہوجا کے گا۔ (شاہدہ میں سکس ملین ڈالر میں یا زمینیز کی طرح ہز وی طور پر دھات پر ششل انسان ہوگا) فتنہ پرواز یہودی، جاہدین کے اتھوں شام تک برباد ہوجا کیں گے تو ایک دن میں کون می سائنس وہائی ہوگا کی سائنس ایوبائی کی دی سائنس

اگرآپ اس امری تصرح جا جے جین کہ تقوی اور جہاد کے بل بوتے پر نیمی تو تیں کر دو دنا تواں سلمانوں کے ہمراہ ہول گی اور باطل کی مادی طاقت کو پچھاد والیس گی ،البذا جمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہئے کیاں اس سے ڈرنایا اس کو حرف آخر نمیں سمجھنا چاہے ۔۔۔ "علامات قیامت" (مصنفہ حضرت مولانامفتی محدر فیع عثانی صاحب ) میں الدرائمتو رکے حوالے سے بعدیث موجود ہے:

"عیلی بن مریم نازل ہوں گے۔ پس لوگوں کی آگھوں اور ناگلوں کے درمیان سے تاریجی بہت جائے گی (لیعنی آئی روثنی ہوجائے گی کرلوگ ناگلوں تک و کھیسکیس) اس

اب بتا ہے! جب بتیجہ ہی تقوی اور جہاد مسلسل کی برکت سے دخمن کے جھیار
ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل جد دجید کے بعد آئیس یہود پر مسلط کے جانے پر
موقوف ہے تو پھراس بات پرافسوں کا کیا فائدہ کہ دخمن کے پاس یہ ہاور وہ ہے۔ اور اس
پر دل جلانے ہے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یٹیس اور وہ نیس۔ جمیس اس بات پر بھی
پر بیٹان فیس ہونا جا ہے کہ فلاں کمپیوٹر اکر ذہبہ مارے پاس فیس یا ہم است فٹ او پی اگران فیس بھر کئے یہ میں اپنے طور پر جائز ذرائع ہے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری
دکھنا چاہیے اور بس ابادی طاقت سے مرقوب ہونے کی ضرورت ہے نسال پر فکر مند ہونے
کی کہ جم ان کے برابر آئے افیر کس طراح ان پر فلب یا کیں گے؟ بال اس پر ضرور وقر مند ہونے
چاہے کے فرکی نماز کی بابندی نہیں بور تی (یہ صفر تھیلی عابد السلام کے نزدل کا وقت ہے) "حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت سی سے ایک جماعت قیامت سی مسلم فتی پر قال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی فرمایا: پھر (ان میں) علیہ اُئی این مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کچے گا: آیے! ہمیں نماز پڑھا ہے! وہ کہیں گے جنیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر میں (چنا نچے اُمتی آگے بڑھ کر سابقہ نی کو نماز پڑھا کے گا تا کہ فتم نبوت کا مسلمہ واضح ہوجائے) اس اُمت کی عنداللہ عزت وا کرام کی وجہ ہے۔"

امیان والول کو چاہیے کہ خود کواس وقت کے لیے وہنی وجسمانی طور پر تیار کرلیں جب جہادتی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جاپائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کررکھی ہوگی سے مین وقت پر تو جب بنجارالا و چلے گا،سپٹھاٹھ پڑارہ جائے گا۔

### دودهاری تلوار

تيرى بات: حفرت مهدى كب فابر مول عي؟

تیسراسوال که حفرت مهدی کب ظاہر ہوں گے ؟ ابتاا ہم نیس جتنانا ذک ہے۔ یہ
ایسی دودھاری تکوار ہے کہ ذرائ چسلن کہیں ہے کہیں پہنچاعتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی
ہمایات ملاحظہ فرمائے۔ بیا گرچہ قیامت کے متعلق بین کیئن بندہ ایک سے زائد مرتبہ عرض
کرچکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مہم اور چیچہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان
استعال کی گئے ہے اور اس موضوع کا سارا مزابی اس تجسس میں ہے جو اس ابہام اور ذو متنی
علامتی لغت سے پیدا ہوتا ہے۔

مورة بن اسرائل مي ب: "قبل عسى ان يكون قويداً" "(ا ن بي) كهد ويجيئين مكن ب كدوه وقت بالكل عن قريب آيا بوا" (آيت: ٥١) بالكل اى طرح كى ايك بات مورة المعارج مي مجى وارد بوئى ب: "انهدر يدون به بعيداً و نواه قويداً" "بياوگ است دور بجورب مي جبر جبر، مما است بالكل قريب و كيورب إلى -!" (آيات: 6)، (آر آن تكيم مي متعدد بارآيا ب: "قبل ان اورى اقويب ام بسعيد ما تو عدون" ''(اے نی!) کہد دیجے کہ میں نہیں جانئا کہ جس چیز کاتم سے دعدہ کیا جارہا ہے وہ وقریب آچک ہے یا ابھی دور ہے!''(سورة الانبیاء :109)''فل ان اوری اقویب ما تو علون ام یبجعل له رہی اهدا.'' ''اور(اے نی!) کہد دیجے کہ میں نہیں جانئا کہ جس چیز کاوعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ مختریب چیش آنے والی ہے یا ابھی میرارب اس کے ضمن میں پھی تا خیر فرمائے گا!''(سورة الجن:25)

صفور نی کریم صلی اللہ علیہ وللم ہے ایک صاحب نے پوچھا: "قیامت کب آئے گی؟" آپ نے فرایا! " تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" بالکل بی بات اس وال کے متعلق کبی جاسمتی ہے۔ مہدویات کے موضوع کا سب سے سنتی فیز اور تجسس آمیز سوال یکی ہے۔ اس کا جواب بھی بجی ہے کہ بم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شریف روئے اوش کے صالح ترین مسلمان جوں گے اوران کی فضیات اصحاب بدروالی ہے، اس طرح ان کا ساتھ چھوڈ کر بھاگے والوں کے لیے وعیہ بھی اتنی ہی تحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

"اس پر ( یعنی سلمانوں کو کافروں کے حوالے ندکرنے پر ) جنگ شروع ہوجائے گی اور سلمان تین گروہوں میں بٹ جا ئیں گے: (1) ایک تہائی لظکرتو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو باللہ تعالی بھی تبول نہیں فرما ئیں گے۔ (2) ایک تہائی لشکر شہید جوجائے گا، بیاللہ تعالی کے مزد یک افضل الشہداء ہوں گے۔ (3) ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، بیآ بندہ کی فتنے میں میٹلانہ ہوئیس گے۔ " (مسلم شریف)

هنزے کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والے کون اول گے؟ جنہوں نے شرک ویدعت کو دیں جھے رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے منہ یاشرم گاہ کوترام ہے آشٹا کر رکھا ہے۔ جن کے داول میں صدر بغض اور کیند ہے۔ زبان پر غیبت تہت اور جھوٹ ہے۔ آ کھے میں خیانت ،حرص اور ہوں ہے۔ ہاتھ میں بخل ، کرپشن اور فراؤ ہے۔منگرات سے تو پٹینل کی اور دنیا سے منگرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والول میں شامل ہونے کاشوق ہے۔ یہ وولوگ میں جو حضرت کوئین میدان جنگ میں اکیا چھوڈ کر بھاگ جا گیں گے۔

تو میرے بھائیو! اہم پنہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اہم ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں ہے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ کہیں ابیانہ ہو کہ جب وہ ظاہر بول تو ہم کی ایسے فقنے کا شکار ہول کہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے بیٹے وکھادیں یا ان ك مقالم من أثر آئي - جي إن المجه بدنسيب نام نهاد ملمان سب يبليان كي نخالفت میں خم ٹھونک کرنگلیں گے اور ور د تاک طریقے ہے بر باد ہوں گے۔احا دیث ہے واضح طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہا دمسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو هنرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والول ہے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔وہ اسلام کا دوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے ٹالفین میں ہے ہوگا اوراے اللہ تعالی ساری دنیا کی آنکھوں کے مباہنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بزے فتنے لیمی " فَكَرى ارتداوْ " كاشكار بو يحكي بول كاوران كاسر براه "عبدالله سفياني" نا م فخص بوگا-به سفیانی کون ہوگا؟ به یمودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا ملمانوں کے ہیروادراور قائد کے طور یر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانه كردارا داكرنے كا ذرامه رجائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تواصل روپ میں ظاہر ہوجائے گا۔ تعیم بن حماد کی' کتاب الفتن' میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اوراس کا خروج مغربی شام میں ''اندر'' نامی جگہ ہے ہوگا۔ پیلفظ اصل میں "غیلے دور" ہے لین دورکا چشمہ۔ گز کراندر ہو گیا۔" اندر" اس وقت ثالی اسرائیل کے ضلع "الناصرہ" کا ایک تعبہ ہے جس پراسرائیل نے 24 مئی 1948ء میں قبضہ کرلیا تھا۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے بیٹر وع میں سلمانوں کا ہمدر داور خیر خواہ ہوگا، بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قو تیں سلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے تیار کریں گی جیسا کہ آکسفورڈ اور کیبر ج کے طلس خانوں میں ہوتا ہے اور جب وہ سلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گاتو اصل بیان رعمل شروع کر کے حضرت مہدی کے طاف صف آرا ہوجائے گا۔ اس کی موجی ڈگر کا طلاعہ " فکری ارتد او" ہے۔

فکری ارتدادیہ ہے کہ اسلام کے حال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے۔شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے۔ ان میں اسٹے شکوک وشبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیس کہ شراب اور زناجیسی قطعی حرام چیز دل کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔

ہیں۔۔۔''اس دن وہ شخص سب سے بڑا تحروم ہوگا جو بنوکلب کے مال غیمت سے محروم رہا ( یعنی ہرصا حب ایمان مجاہدا س مال غیمت میں سے بچھے نہ بچھے ضرور لے ) اگر چہ اون کو ہاند ھنے کی ری تن کیول نہ ہو؟ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ لوگ ان کے اموال کو غیمت اور بچول کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیے قیدی بنالیس گے؟ فرمایا:'' وہ شراب اور زنا کو طال مجھنے کی وجہ سے کا فرقر اردیے جا کیں گے ۔''

جہوں اسٹیائی زمین میں فساد بر پا کیے ہوئے ہوگا تی کہ ایک مورت سے دن کے وقت دشق کی جامع معبد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ ای طرح ایک مورت سفیانی کی ران پرآ کر میٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دشق کی محراب میں ہیشا ہوگا۔ اس وقت ایک فیرت مند سلمان سے مجد کی ہے ہے ترمتی اور بیا کر بید منظر و یکھا نہ جائے گا اور وہ کھڑا ہوکر کے گاکے افسوس ہے تم پر ائیان الانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ بینا جائز ہے۔ سفیانی کوخن کی میہ بات کر وی گئے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کینے کی پاواش میں موت کے گھاٹ اُ تاروے گا اور صرف ای کوئیں بلکہ جس نے بھی اس کی تابید کی ہوگی اس کو بھی آتل کردےگا۔''

یہ ہے وہ'' فکری ارتداد'' یہ ہے اللہ کے احکام (حدود اللہ کی یامالی) جو آج کے ''حمنک ٹینکس'' کابر پاکردہ دہ عظیم ترین فتنہ ہے۔اس سے جو دسو سے جنم لیتے ہیں ان کی بنا يرآ دى مج كوملمان بوتا ب،شام كوكافر ـشام كوملمان بوتاب توصيح كوكافر ـ اس فقتے كى ا یک جھلک دیکھنی ہوتو حضرت علامہ دورال جادید احمد غایدی اوران کے تیار کردہ لا جواب فتم ك باكمال فقنه يردازول ك يردرامول عيل دكي ليجيد جهال سيده ساد ه نو جوانوں ہے بیں وال ہوتے ہیں:خدا کا وجود ہے بھی پائیں؟ حدود کی تعریف کیا ہےاور یہ تعريف س في كات، چرے كے يرد كا تكلف من في جارى كيا؟ وغيره وغيره-ان لوگول کی بذهبی میہ ہے کہ ان کے پروگرامول کی فہرست دیکیے لیجے۔ ایک بھی تقمیری عنوان نہیں ملے گا۔ اصلاحی موضوعات ہے انہیں کوئی سروکارنہیں۔ ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے اور وسوسہ پیدا کرنے پر ہے۔ کوئی دنیا دار مسلمان دین کی طرف آ جائے، اس کی ان کوکوئی فکرنہیں۔ سارا زوراس مرہ کہ جو بچے کھیجے مسلمان وین پرٹوٹا پھوٹا ممل کررے ہیں، وہ کی طرح ہے آ زادخیال ہوجا گیں؟ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کوعلمی کلامی مباحث میں ألجهانے كا آخراور كيامطلب ہوسكتاہے؟

تو جناب من!شراب وزنا کو طال اور سود وجو کو جائز تجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بدائھیس بخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ پئی فکر کی ارتد اد کا انجام ہے۔ یہ اوگ جانوروں کی طرح ذیج کیے جائیں گے۔ آج کل محجز سے ذیج کی خبریں بہت آتی ہیں۔ د حضرت مهدی ان کے سردار مفیان نائ شخص کوایک چنان پر کمری کی طرح ذرج کردی گے۔'' ...

جولوگ فتنے کا شکار ہو تھے ہوں وہ ظالم کے لیے رخم اور مظلوم کے لیے سڑک ول ہوتے ہیں۔

الله اپنی بناہ میں رکھے۔ارید ادی فتنے کا کمال یہ ہے کہ ان فتنہ باز پرہ فیسروں اور اسکاروں کے خدا کرے اور اسکاروں کے خداور اور اسکاروں کے خداور کا میں جتالا ہوجاتے ہیں۔ کفرید کا مون اور کفرید نظریات میں جتالا ہوجاتے ہیں۔ کفرید کا مونا کا کا نثا لا کہ سجھا وَ، دل نے بیس نکاتا۔ اس لیے میرے جمائیو! الله کے داسلے نے ایمان کی حفاظت کرد۔ اس کا طریقہ بہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ،وجاؤ۔ انہی کی صحبت میں جھورا نہی کی روش اختیار کرد۔ ایمان کے ذاکو بڑے چالیاز ہوتے ہیں۔ دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں۔ خبر کہ بیس موت کے وقت کا کہ بیا کہ ایمان کے ذاکو بڑے فور پر رقم کرد۔ کہیں موت کے وقت کا کہ کی دولت اس کیا ہوتا گا کہ ان کہ دولت

حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس لیے صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس لیے اس کے شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی ہے ہیں طاہر ہوں گے۔ یہ محمان ہے کہ پیداشر دع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی ہے ہیلے ہوں وہ دور دی گھنا نصیب ہوگایا ہماری اگلی تین صدی ہوگی یا آگی؟ اللہ بی اور معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگایا ہماری اگلی تین اللہ جہاں تا کہ خاری ہا کہ مسلمان جینے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قریب سے حالے ہوا ہی اور مسلمان جینے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قریب سے جارے ہیں، یہ کچھاورتی بنا تا ہے۔

# کوئی ابہام ساابہام ہے!

حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟

احادیث مہارک میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں ،ان میں ہے کچھے میں گفتگو علامة واستعارة ہے۔ کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں لیکن ان کے حقیقی ظہور سے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھے کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں سے کچھ ٹمایاں ادراکم احادیث میں مشتر کے طور پر غدگورہ علامات کوذکر کیا جاتا ہے۔

لحد بلح نشركري كے اورآ سان سے نتی فیز اطلاعات كے مگنل بھيجيں گے۔

اس ایک علامت بیب کرآپ صدی کے بجدد ہوں گے۔ صدی کے بجدد کا اس کے شروع میں آن ما ضروری نہیں، وسط سے پہلے آنے والے کو ای صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خداجائے کہ وہ بجی پُر آ شوب صدی ہے جس میں کوئی سم نہیں بومسلمانوں کے دھایا نہ گیا ہواور کوئی قربانی نہیں جومسلمان زعماء و جاہدین نے نددی ہواور اگر بیصدی میں تو کیا ہم شہم کر لیں کہ اتنی زروست قربانیوں کے باوجود بھی گفرہم پر مزید کی صدیوں تک بدور کھی گفرہم پر مزید کی صدیوں تک بدور کی تحکم ان کر کے گا؟؟

" عَبَاحَ نَهُ کِها، اس نے حضرت علی رضی الله عندے سنا که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فریایا: جا ہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، الله تعالیٰ ہم میں سے ایک آدی کو بیسیح گا جود نیا کو انساف سے مجردے گا جس طرح بینلم وستم اور ناانسانی سے مجری ہوگی۔" (منداحمد، اقتباس 20-20)

المئاسس ایک علامت ہے کوفرات دریا ہے پائی ہت جائے گاددای بیل ہونے کا درای بیل ہونے کا درای بیل ہونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترک ہے نظتے ہیں اور عراق ہے گزرتے ہوئے طبح عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں۔ جن میں ہے ''اتا ترک ڈیم'' دنیا کے بڑے ڈیموں میں ہے ایک ہے۔ اس کی وسعت 186 مربع کا ویمٹر ہے۔ ظافیت عثانے ہے اس کی وسعت 16 مربع کا ویمٹر ہے۔ ظافیت عثانے ہے اس کی در میں فرات کا پائی عراق ہے باسانی روک سکتا ہے اور نبی کریم سلی الشاعلے و کم کی چیش گوئی دنیا آگھوں ہے دیکھے گی ہے ہا آئی ہوں ہے گئی دنیا آگھوں ہے دیکھے گی کہ سونے کا پیاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر فوٹ بڑے گی اور سومیں ہے نتاؤے اس لا گئی میں مارے جا تیں گئی ہے گا۔ میں مارے جا تیں گئی ہے گا۔ میں مارے جا تیں گروا ہے تیں ہے گا۔ میں مارے جا تیں گئی ہے گا۔ میں میں ہے کہ دیموں ہے کہ ہے کہ دیموں ہے کہ ہے کہ دیموں ہے کہ

ال الشكر كونگل جائے گی جو حضرت سے لانے کے لیے نظیے گا۔ اس کا معنی بیجی ہوسکتا ہے کہ
زمین کی گفت بیعث جائے گی اور اس بدنھیب فوت کو دیکھتے ہی ویکھتے لقہ بنا لے گی جو
مسلمان ہونے کی دعویدار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ قائد سے لانے نظی گی۔ یہ بھی
امکان ہے کہ پیل فکر جب شام ہے آئے گا (شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین .....موجودہ
امرائیل ..... کے علاوہ ارون بھی شائل ہے، جہاں کافی عرصے سے حریمین کا ایک غدار
امرائیل ..... کے علاوہ ارون بھی شائل ہے، جہاں کافی عرصے سے حریمین کا ایک غدار
غزانوں کو کہتانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں) اور اس کی مدودہ امر کی افواق کریں گی جو
ارش حریمن میں جھاؤنیاں بنا کر کئی موجود کے انتظار میں میٹھی ہیں تو فریقیت میں جدیدآ لات
حرب کے استعمال سے زمین میں جماری جرام گولے ہوئے ہوئے میں القہ علیہ وسلم کو
دکھی اور مہیب کھٹروں سے داغدار زمین جب العماد تی المصدوق سلی القہ علیہ وسلم کو
دکھی اور مہیب کھٹروں سے داغدار زمین جب العماد تی المصدوق سلی القہ علیہ وسلم کو
دکھی گونہ آئے ہے ناباتو قف اس کی حقیقت کے میں برین شاندار منظر شی فرمائی۔

ان احادیث سے ایک بات بیرسائے آئی کہ حضرت الا مام کومسلمانوں کی طرف سے فور کی اور عالمی پذیر انگی میں ملے گی۔ اس لیے کہ صاحب اختیار حکر ان وقت، اعمال ح کی طبیر دارروحانی ہستیوں کو اپنے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ تیجھتے چلے آئے ہیں۔ '' اور ہم نے کئی بہتی ہیں ڈرانے والانہیں بھیجا عگر وہاں کے خوشحال اوگوں نے کہا: جو چیزتم دے کر بھیجے گئے ہوہ ہم اس کے قائل نہیں۔' (النساء: 34)

هنرت مبدی ندرمول ہیں اور نہ نبی ، وہ تو مسلح ور تجاہد ہیں ۔۔۔۔ کیکن امراء کا وطیرہ رہا ہے کہ شع حق کے مشعل برداروں کی تفکیک و تحقیر کریں چاہے وہ جس دیثیت ہیں ہوں۔ اس مرتبہ تو ان کو کچھا ہے علائے سو ، کا سہارا مجمی حاصل ہوگا جو و نیا پرتی ہیں منہمک ہو چکے ہیں اور صاحبان اقتد ارہے قرب نے ان کوحق گوئی ہے روک رکھا ہے یا وہ بدعات ک مرتکب اور میش پرتی کے عادی ہیں۔ سنت کا اتباع اور جہاد وقبال ان کے زود یک گنوار طالبان کا کام ہے۔ جودنیا کے بیسما ندور مین خط ' فخر اسان' کے آئیں گے جو یا کستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علاء کے لیے علائے یہودکی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہیان کر بھی زبان سے اس کا اظہار اور تقعد این کے بجائے مخالف کرتے تھے۔

ﷺ ۔۔۔۔ ایک طامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سال ڈی المجہ میں منٹی میں خون ریز می ہوگی میکن یہ بہت تحریب کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اس ڈی المجہ سے فررابعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیت جہاد ہوگی۔ اس لیے یہ قریب ترین علامت ہماری بحث سے خارج ہے۔

اختلاف ہوگا۔ ایک علامت یہ تھی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پرشد پداختیاف ہوگا۔ اس اختیاف کی نوعیت بظاہر یکتی ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افوائ اپنی مرضی کا آ دی بھیا کا چاہیں گی جبکہ اہل اسلام کسی ایسے تخص کو پہند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحاد یوں کو ایک آ کیونیس بھاتے ہوں گے۔ مہدویات پر نظر رکھنے والے چھے حضرات اس کا مصداق شاہ فہدکو تجھے تتے لیکن جب اس کا انقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جانشی کا تمل کیے رفوبی انجام پا گیا تو ان کے انداز وں کوز بردست و چھالگا لیکن انداز سے و انداز سے ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات کے فزد یک شاہ عبداللہ کے انقال براس طرح کی صورت حال کا اندیش نیشائز یادہ ہے۔

اب ہم دوسری شم کی علامت کی طرف آئے ہیں جونہایت قطعیت کے ساتھ اس لمج سمؤود کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یہاں ہیہ ہے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے یاد جود قبل از دقت اے دریافت نہیں کر سکتے۔ یہ دی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا کیکن اس میں فنی طور پرایک اہم فلکیاتی کلتے ہے توجہ جث جانے کے باعث سینٹنی خیزی واقعیت کی سان پر نہ چڑھ کی۔ بندہ اس سے قبل'' دوجا ندروگر بن' کے عنوان سے مختر طور پر لکھ جاکا ہے کہ اصل چیٹ گوئی ایول ہے کہ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں جانداور سورج دونوں کوگربن کھے گا۔اب اس میں انو کھا پن محض انتانہیں کہ دونوں کوایک ماہ میں ا تعظیر کن گلے گا۔ نہیں!ایہا ہر گزنہیں۔ بیاتو پہلے بھی ہوتار ہاہے۔اصل انو تھی ہاتیں دو ہیں اور دونوں فلکیات کے قوانمین کے اعتبارے عام طور پرممکن نہیں ۔ ان کا عدم امکان جی ان کو محیرالعقول علامت بناتا ہے۔ بہلی بات سے کے فلکیات کی روے جاند گربمن بمیشہ اسلامی مبینے کے وسط میں اور سورج گر بن آخر میں ہوتا ہے جبکہ اس مرتبہ جاندگر بن شروع میں اور سورج گرئن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مینے میں دومرتبہ جاندگر بمن نہیں ہوتا۔اس سال ایک رمضان میں دومرتبہ جا ندگر ہن گگے گا۔ یہ داشنچ ترین علامت ہوگی کہ تین ماہ بعدمحرم میں حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔اب اے افراط وتفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ کچھ لوگ تو ان علامتوں کے بغیرراہ چلتے شعیدہ بازوں کومیدی جیسی مقدس شخصیت مان لیتے ہیں اور کچھلوگ ان واضح علامات کے بعد بھی حضرت کو ماننے ہے و لیے بی ا نکارکریں گے جیسا کہ بہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجیان لینے کے بعد بھی بوجوہ ایمان لاكرندد يت تح بكد فالفت يركم بانده كر بميث بميث كي ليرسوا بو كئ \_

آئ کل کی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پرآپ منتقبل میں کسی بھی لیے جاند سورج کی حرکات اورگرین کا شیڈ ول و کیے سکتے ہیں گئیاتی بدونوں انو کھی علاقتیں چونکہ ہیں بی خلاف معمول اس لیے کوئی ماہر فلکیات وال بھی ان کا وقت بتانے سے قاصر ہے۔ آخری رمضان سے پہلے اور ان کے وقوع سے پہلے وقت کی تعمین ممکن شیس راس حوالے سے ورج وَیل مضمون میں کافی کچھنے میل کی گئی ہے:

#### دوگرئن دوجاند

'' آج کل موہائل فونوں پر ایک میتی جل رہاہے جس کا خلاصہ کچھ یہ ہے:'' قیامت کی آخری نشانی آ سان میں دو جائد نظر آئیں گے۔ بی بی سی پر بھی بتایا گیا ہے کہ 27 اگست کو دو چاند نظر آئیں گے۔ بین هنزت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب قیامت کی آخری نشانی نظر آ جائے گی اس کے بعد تو بہ قبول نہیں ہوگ ۔ اس پیغام کو جننا ہو سکے دوسروں تک پہنچا کیں۔''

اس منج پرتیرہ وہ ہم بعد میں کریں گے پہلے دھزت مہدی کے ظہور کی ملامات میں سے جس علامت کی طرف اس پیغام میں ہم می باقعی اور خلا اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہموبا کے۔ احادیث کی جتبی کی جائے تو 30 علامات ایس کئی بیں جو حضرت مبدی کے ظہور سے پہلے کا نئات میں ظاہر ہوں گی اور دنیا کو متوجہ کریں گی کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کے ضاح (اگرچہ بیاچھا وقت آگ اور خون کے دریا ہے گزرنے کا حوصلہ رکھنے والوں کے لیے آئے گا) اور کفر کی امیدوں پر پانی چرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ایس ہے جو دنیا کی بیدائش ہے آئے تک نہیں ہوئی اور ایک مرتبہ کے بعد آبدہ بھی نہیں ، وکی اور ایک مرتبہ کے بعد آبدہ بھی نہیں ، وکی کا دریا کے کہنا کہا کہ احداث میں ہے۔ کا معد آبدہ بھی نہیں ، وکی کیونک کا نکات میں کا رقم ما اقراد کی کیونک کی کیونک کا دریا ہے۔

علم الفلکیات کی روسے بیا یک طے شدہ ادر مسلمہ قانون ہے کہ جاندگرین بھیشہ قمری مہینے کے وسط اور سوری گربین بھیشہ تحری مہینے کے آخر میں ہی مکمکن ہے۔ یہ سکا فلکیات کا باگل ابتدائی اور عام سا مسکلہ ہے۔ اس کی وجہ اس فن کے مبتدی بھی جانے اور باسائی سمجھا بھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جاندگر بھن بھیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، مسلم اور میں گربین بھیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور سوری گربین بھیشہ ہیں ہو کیا۔ اللہ علی نظام تی کچھائیا رکھا ہے۔ البتہ حضرت مبدی کے ہاتھ پر جس سال سے محرم

یس عاشورہ کی رات کو چراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان پیعیت جہاد وخلافت ہوگی اور اس حرم سے پہلے ذکی الحجہ میں متی میں سخت خوزیز کی ہوگی اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے چاند گر ہیں 13 ، 14 ، 15 رمضان کے بجائے کم برمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گر ہی 27 ، 28 ، 29 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں یا تیں نہمکن ہیں اور نے گلیق کا نمات ہے آج تک ہوئی ہیں کین قانون سے ہے کر چیش آئے والی چیز دل کی علامت بھی عام تو انین سے ہے کر ہوتی ہے۔

1423ء بمطابق 2002ء کے رمضان میں جاند اور سورج گرجن وونوں کے ا تصفح گربمن ہونے کا واقعہ ہیں آیا تھا .... (اس موقع پر بحث و تحقیق اور تبھروں و تجو یوں پر مشتل کی مضامین آئے لیکن اس عاجز کی زبان اور قلم خاموش رہے۔ وجد جار شارے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔اورز برنظر تخمنی مضمون اس وعدے کی محیل کا ان شاءاللہ آ غاز ہے جو اس كالم ميں ہوا تھا۔ بیالگ بات ہے كہ عنوان چھاور ہواور بات چھاور )....ليكن اس كى نوعیت بیتی کدونوں گربن عام قانون کےمطابق اپنے اپنے وقت پر ہوئے تقطیعیٰ جاند گرئن ماورمضان کے وسط میں اور سورج گرئن مینے کے آخر میں - رصد گاہول کا ریکارڈ و يکھاجائے تو اليا 2002ء سے پہلے اور كئ مرتبه ہو چكا ہے۔اس موقع پر درج بالامتیج كي طرح کے جوسٹنی خیزمضامین شائع ہوئے تھے،ان میں سیٹنیکی ملطی ہوگی تھی کہ جاندوسورج کے اکھے گربن کودہ علامت لیا گیا تھا جوا کھے ہونے کے علاوہ اپنے وقت ہے پہلے ہونے ے مشر وط بھی۔ بلکہ احادیث مبار کہ کو دیکھا جائے تو جا ند سورج دونوں کے اکٹھے گرہن ہونے کے ساتھ میر بھی ہوگا کہ جاند کا گر ہن ایک مینے میں دوم تبہ ہوگا۔ ایک تو کیم رمضان کو اور دوسرے ماور مضان کے 🕏 میں کسی اور دن۔ حدیث شریف میں پہ تصریح نہیں کہ دوسرا گریکن مسب معمول 15،14،13 کو ہوگا ماوہ بھی معمول ہے ہت کرکسی اور تاریخ میں ہوگا۔ یادر ہے کہ ایک قمری میسنے میں دو چاندگر بمن یا دوسورج گر بمن نییں ہو سکتے البتہ شمی میسنے میں ہو سکتے ہیں جب کہ 2003ء کے جولائی میں ہوا کہ کیم اور 31 جولائی کو دوسوری گر بمن میں ہوئے۔ گری جوحفرات ج کے گرمین ہوئے۔ گرمین ہوئے۔ گرمین ہوئے ہیں ہوئے میں انہیں ج سے پہلے ایسے رمضان کی جبتو کرنی چائیں سے کی جاندہ کی سوسال کی سیکنٹ سیکنٹ کی جرکت کا چاہیے۔ سیکن مشکل میر ہے کہ چاند سورج کی آ بندہ کی سوسال کی سیکنٹ کی حرکت کا حاب بنانے والے فلکیاتی تو اعدادر ویب سائٹس ال موقع پراس لیے کوئی مدفیمیں کرسکتیں کہ میدونوں گرمین فلانے معمول بول میں اور فلکیات کا فرنان کا سراغ پانے سے عاجز ہے ہے۔ اس لیے جو حضرات '' فلکیات' یا ''مہدویات' سے مناسبت رکھتے ہیں دہ اس طرح کی مشعین چیش گوئیوں اور فیر آفتہ بینا اے کوابہت نہیں دیتے۔

اب اس نا قابل اعتبارت کی طرف واپس آتے ہیں جو گزشتہ چند دنوں سے غیر آقتہ
جونے کا جُوت دیتے ہوئے سنی پھیلار ہا ہے۔ اتا تو آپ بھی جو گئے ہوں گے کہ 27 اگست
کو نہ رمضان ہے نہ دونوں گربمن نہ دو جا نگر کہ ن البغدا مین را قمل سے فرار کے خواہش
مندوں کے لیے دفتی تسکین و تفریح تو ہوسکتا ہے ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس
کی حقیقت مجھے ہے۔ 27 اگست 2003ء کو مرخ 56 جزار سالہ تاریخ میں بہلی بارز مین کے
انتہائی قریب اور خوب روش تھا۔ اس کو بعض ناواقف مہر با توں نے چا نہ بجھ لیا اور اب ہر
سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے پچو شرارت پندا ہیا ہیں سب کو
سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے پچو شرارت پندا ہیا ہیں سب کو
ایج جہ ہیں اور محقق کے بغیر سادہ اور مسلمان اسے آگے چا دیے ہی ۔ اس لیے بندہ بھیشہ
سیال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے پھو شرارت پندا ہیا ہی میں مسلمانوں کے جذبات کے خواہد کے بادہ جا کہ اس کی صحبت اختیار کریں اور صرف مستمد
سی بی جا سے اختیار کریں اور انہی کے قدموں میں بڑے رہ نے میں انہی مجات سے بھیں۔
سی را نبی پر حاکر میں اور انہی کے قدموں میں بڑے رہ نے میں انہی مجات سے بھیں۔

حضرت مہدی کے ظہور کے لیے ماہ وین کی تعیین درست نہیں۔ اللہ تعالی نے قیامت کی طرح علامات قیامت کی طرح علامات قیامت کی علامات قیامت کو محلی مہم رکھا ہے۔۔۔۔ تاکہ خفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگی کے ہردن کو آخری دن اور ہررات کو قیامت کی رات مجھ کر بڑملی اور بے ملی ہے تو ہے کرلیس اورا پی مخلیق کے مقصد کو پوراکرنے میں بڑت جا کیں۔''

☆.....☆.....☆

متیجے کیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی کے وقت کے متعلق ایہام باقی ہے۔ اگر ہم تورات کی طرف جائیں تو وہاں ایک ایسی پیش گوئی ملتی ہے جس سے پچھ محققین نے وقت موجود کا انداز واگانے کی کوشش کی ہے۔

## مهلت كااختثام

حضرت دانیال علیه السلام (الله کی رحت اور سلامتی ان پر ہو ) بنی اسرائیل کے مقدت پنیم تھے۔ جب یہود کی بدا ٹمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاه کوان برمسلط کیااوراس نے عراق ہے آ کر پروشلم کو تاراج کر ڈالا ۔ بیکل سلیمانی کی ا بنت ے این بجادی۔ تورات کے ننخ جلا ڈالے۔ یمبود کا قبل عام کیا۔ شم کو ہریاد و وران كيا- باتى مانده يح كھي يبود يول كوغلام بناكرائي ساتھ بابل لے كيا-توجس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گذاررہے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان بررهم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء تھیجے شروع کیے۔ انبی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیدالسلام تھے۔حضرت دانیال علیدالسلام اپن شخصیت و کردار میں سیدنا حضرت بوسف علیہ السلام ہے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بی اسرائیل کے ان دونوں پیغیبروں کوآ غاز میں غلام بنالیا گیا تضالور پھرا لیک اجنبی ملک میں اجنبی ومظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالی فے این قدرت کاملے سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی حیّ کے وہ پیٹیم بنتے کے ساتھ دنیاوی اعتبارے بھی بڑے عبدوں تک پہنچے۔ دونوں کوالقہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی اوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے۔ جروظلم کے ماحول میں کلمہ بنتی بلاخوف و چھیک کہتے رہے۔ دونوں پر ختنہ پرداز وں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگر تھی کیٹن الشد تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی پاکیز گی اور پاکدائی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ وقمن بھی ا نکار ندکر سکے اور معانی ما تکئے بر مجبور ہوگے۔

جنت نصر کے بعد '' نیبوشانے زار'' بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ جس کا مطلب بیجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ پریشان ہوکررہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور تجومیوں، اور حقاب کا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب عام کا ہے جادعو کی کرنے والے سب عاجز آ گئو تو کسی نے اے بنی اسرائیل کے وائشنداور صاحب نہم نو جوان وائیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بیجیا۔ هنرت دائیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دائشیر مزید کو لا جائے اور اس خواب کی سیح سیح تعیم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی سیح سیح تعیم رائیس خواب کی سیح سیح تعیم المنسل القا سحیادی جائیں ہو عالی کی ان کی بیدو عاقبول کرلی اور آئیس خواب کا سیح سیح تھیم مطلب القا سے دریا گیا۔

نیوشانے زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک اسے والے اسے دائے اسے دائے اسے دائے اسے دائے والے کی اس وقت کے بادشاہ سے لیک گئی ہیں، وہ چیرت انگیز طور پر درست ٹابت ہوئی ہیں۔ ماسوائے ان چند باتوں کے جمن میں میبودی اور عیسائی حضرات نے تخ لیف کردی ہے اور اسے تو زمروز کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت وانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم انتہوین صلی الله علیہ وسلم کے متعلق واضح خیش گوئی ہے اور یہ کرائیک ابدی پیغام اور بہیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر وسلم کے متعلق واضح خیش گوئی ہے اور یہ کرائیک ابدی پیغام اور بہیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر وسلم کے متعلق واضح خیش گوئی ہے اور یہ کرائیک ابدی پیغام اور بہیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر وسلم کے متعلق واضح خیش گوئی ہے اور یہ کرائیک اور کی شاہر

واضح ہو جاتی ہے۔ سروست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث ومختیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے دن افق سے ور سے نہیں ، اُرے دکھائی دیتے ہیں۔

اب آ گے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جے ابن آخل ، ابن الی شیب،امام بیعتی،این الی الدینااوردیگرمحدثین نے بیان کیاہے۔ پرحفزات فرماتے ہیں: ''حصرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں' نطستو ر'' نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل سحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کاجسم مبارك ايك تابوت ميں بالكل اصل حالت ميں بغير كمي قتم كى تبديلي وتغير كے موجود تھا۔ان کے سریر کیڑے کا ایک خطاقعا جس پراجنبی زبان میں کچھاکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابوالعالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ بیرحضرات بیہ تح ہر کے کرسیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحالی حضرت كعب احبار رضى الله عنه (جو يميل الل كتاب يبود من سے تقے اور سيا اسلام لے آئے تھے۔ الله ان براضي مو) ، برتح يريزه كرعر في عن ترجمه كرنے كى درخواست كى دعفرت الوالعالية تابعي فرماتے ہيں كه اس ترجمه شده تحريركو يرصنے والا بهلا شخص ميں تھا۔ اس ميں درخ تھا: ''تمہاری تمام تارخ اورمعاملات ،تمہاری تقریر کی سحرآ فرینی اور بہت کچھ جوابھی واقع ہونے والا ہے۔''(این کثیر:البدامیدوالنہایة ج1 جس42-40، پیمقی:ولائل النوية بن 1 ،ص 381 ، ابن الى شيبه: المصنف 4-7 ، الكرى: شفاء الصدور جمال حبيب المُريشُن صفحه (336

قورات بیں حضرت عمر رضی اللہ عند کے بیت المقدس میں فاتحانہ دا خلے کا بھی تذکرہ ہے۔ شٹائی''زگر یا'' کی مورت میں بیآ بیت دی ہوئی ہے: ''اے صیون کی بیٹی! خوشی ہے چلاؤ۔ اے بروظلم کی بیٹی! مسرت ہے چینو۔ دیکھوا تنہاراباوشاہ آ رہا ہے۔وہ عادل ہے اور گدھے پرسوار ہے۔ فیچریا گدھی کے بیچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور بروشلم ہے گھوڑے کو علیحدہ کردوں گا۔ جنگ کے پر توڑ دیے جائیس گے۔اس کی حکمرانی سمندراوردریا ہے زمین کے کتارے تک ہوگی۔''

بیالفاظ واضح ہیں کیکن نیسائی اے حضرت میسی کی مریم طیباالسلام کے برد شلم میں انتخاص سال کے برد شلم میں انتخاص انتخ

اب ہم اصل واقع کی طرف اوشح میں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب بداس کے پاس پیچھ اس نے کہا: ''میں نے تیرے بارے بی سناہ کہ الہوں کی زوح تیجے میں ہاں چیچھ اس نے کہا: ''میں نے تیرے بارے بیں سناہ کہ الہوں کی زوح تیجے میں ہیں۔ حکیم اور نجو تی میرے حضور حاضر کیے گئے تا کہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب جھے سے عیان کریں کی مطلب بیان تیمیں گر تکے اور میں نے تیرے بارے میں سناہ کہ تو تعمیر اور علی مشکلات پر قاور ہے۔ بس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھیا دراس کا مطلب جھے سے بیان کرے تو ارفوائی خلعت پائے گا اور تیری گرون میں ززین طوق بہنا یا جائے گا اور تو مملکت میں تو ارفوائی خلعت بائے گا اور تو مملکت میں تیرے درجہ کا حاکم ہوگا۔'' جب وائیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا: '' تیمی اانعام تیرے تی پائی رہے اور اپنا صلکی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو

پڑھول گا اور اس کا مطلب اُس سے بیان کرول گا۔'' (سورہ دانیال: پ 5 ، آیت 13-18)

اس کے بعد باوشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور حقلف حکومتوں کے آغاز وانجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔
اس میں ہے جس پیش گوئی کا ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزار دوں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام کے متعلق ہے اس کا نام انہوں نے '' افرت کی ریاست'' اور ''گزاہوں کی ممکلت'' رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام ہے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی ہجر مارے یہ آغاز اپنے انجام کی طریف بڑھے گا اور بیکی وقت دومقد سی معلیما السلام) اور دو بڑے فتنوں روحانی شخصیتوں ( جناب مہدی اور حضرت شیلی بن مریم طیما السلام) اور دو بڑے فتنوں ( الدجال الا کمراوریا جوج و داجوج ) کے ظہر رکاہوگا۔

هنرت دانیال ملیدالسلام کی اس بیش گوئی کے جس ھے ہمیں دیچی ہو ہے

ہزائشا کی بادشاہ کی جانب ہے فوجیس تیار کی جائیں گی اور و پھتر م قلعے کو تا پاک کردیں

گر ہے گروہ روزان کی قربانیوں کوچین لیس گی اور و پال نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔''

اس عبارت میں محتر م قلعے کو تا پاک کرنے ہے مجد افضی پر یہودی بشداور و پال

خزیر کے موسول کے ساتھ شراب او ٹی مراد ہے۔ روزان کی قربانیاں چھینے ہے نماز و ان پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی ہے عبادت مراد ہے کیونک نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی

پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی ہے عبادت مراد ہے کیونک نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی

تا تم کرے گی اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ بیریاست قائم کیسے ہوگی؟ اور

''اورانواج ای کی مدوکریں گی اور دہ محکم مقدس کونایا ک اور دائکی قربانی کوموتوف

کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عبد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والول کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پیچائے والے تفقویت پا کر پچھے کر دکھا تیں گے۔'' ( تو رات: ص846 ۔۔۔ وانیال نب11ء آیت: 32-31)

نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افوائ امریکا اور برطانیہ ہیں۔ اُ جاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مجد اُنسیٰ کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مرادعیسائی ویا کو ورغا کر صبح وئی مقاصد کی تحکیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اپنے خدا کو پیچائے والوں کے پچھ کرنے سے السطینی فدا کمیں کی بے مثال مزاحت کی طرف اشارہ ہے اور بیان کی خدا پری اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوش خبری ہے جوان مظاوموں کے دخول کا مرتب ہے۔

یہ ریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ هنرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں:

پھریں نے دومقدس فیبی آوازوں کو کہتے سنا "سے معاملہ کب تک ای طرح جلے گا کہ میز بان اورمقدس مقام کوقد موں سے روند دیا جائے ؟" پر دومری آواز نے جواب دیا: "دو ہزار تین سو دنوں تک کے لیے۔ پھر میہ مقدس مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔" (تورات: ص ۸۳۸ .... دانیال: ب۸ آیت: ۱۳۵۱) اس پیش گوئی سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لیح سے 2300 سال بعد ؟؟؟ یہم آگ چل کر بتا کیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتا چاتا ہے کہ یدریاست 45 دن بعد خم

حضرت دانیال علیه السلام فرمات میں ""اگرچ کرین نے فرشتوں کی میر بات من لی مگر میں اے مجھ فیمیں سرکا۔ چنانچ میں نے اللہ ہے دعا کی "اے اللہ اٹھیل کس طرح تمتم عیسائی اور بہودی شارحین یہاں پیٹھ کر بخت تذبذ ب کا شکار ہوجاتے ہیں، انہیں سمجھ نیس آتا کہ اس میں وقت کا جو تعین کیا گیا، اس سے کیا مراد لیا جائے؟ کیونکہ و نیا میں اسکار یاست نمیس جو 2300 ونوں کے بعد قائم ہوئی ہواور تھن 45 دن قائم رہنے کے بعد شتم ہوگئی ہو۔ (45=1235-1230)

گروہ تورات می ہے مدہ کے لیس اور آئیندہ کیجنے سے ندؤ رہی تو تورات میں دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ شائز قبل میں ہے: ''میں نے تنہارے کے ایک دن کو ایک سال کے برابر کردیا ہے۔ ''لبذااس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب چیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات وانجیل کے شارحین کے مطابق اس سالوں کا آغاز سکندرا عظم کے ایشیاخ کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندرا عظم کے ایشیاخ کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل میں ہوا۔ چنا نچے نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں ہوا۔ چنا نچے نفرت کی ریاست (2300-333 قبل میں ہوتا ہے جس میں اسرائیلی افواج القدین میں داخل ہوئیں اور مجمد اضابی کی ہولنا کہ میں وسال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدین میں داخل ہوئیں الور مجمد اضابی کی ہولنا کہ آئیز دیگی کا دافعہ چیش آیا۔ اسرائیلی افواج 1940ء میں دما گئی القدین (ریوشلم) جب تک

"وولوچیتے ہیں نیرسب کب ہوگا؟ کہد بیجے: شاید پیغتریب ہی ہوجائے۔" عالم عرب کے مشہور تق گو عالم ڈاکٹر سنر بن عبدالرطن الحوالی جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرئی پڑی ہیں، اان کا کہنا ہے: " یہ گوئی حتی سال خیرں ہے۔ ہاں! اگر میہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں جیسے کہ امل قرایش نے حضرت الایکر صدیق دشی الشہ عنہ سے شرط لگائی تقی تو ہم بلاکی تروید کے کہد کتے ہیں کہ دوائی شرط ہم سے ہار جا کیں گے۔" (ایم الفضہ: ترجہ رشنی الدین سید ہمی 174)

یہود بیشرط ہاریں یا ندہ ان کا ارشِ فلسطین ہارنا اور آخری بر بادی کا شکار ہونا تیقی ہے۔ اور آورات کے مطابق مبارک ہیں وہ اوگ جو تقویٰ اور جہاد پر کار بند رہتے ہوئے مظاوموں کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ ہے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے اور دُعا کیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متنی ہیں۔

نفرت کی ریاست کے خاتمے پراہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، روخلم پاک صاف ہوجائے گا۔ تمام اہل زمین اور آسانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالٰی کی تعریف کریں گی:

"الحمدللة! نجات ، عظمت ، عزت اورخوف سب كے ليے بم خدا كے مزاوار بيں جو

جارارت ب- اس كے فيصلے درست بين كيونكداس في اسطوائف كومزادى جس في اپنى بدكارى سے روئے ذمين كو كور اور اللہ في بدول كا خون بها يا تحااور اللہ في اس سے اس كا انتقام لے ليا۔"

روئے زیمن کوظلم ہے بجرنے والا امریکا ہے اور اللہ کی سزاؤں ہے مراد ہوا، طوفان، زلز لے اورطاعون (ایڈز) ہیں جوامریکا کو ہرطرف ہے گھیرلیں گے۔عالمی شرکے خاتنے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا اور خداا ہے ان وفاوار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح نے عاجزی کے ساتھ اس کا شکر اداکر تے ہیں۔

'' کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جواللہ کا نام پکاریں گے اور جوکندھے سے کندھاملا کرانڈ کی عمادت کرتے ہیں۔''

یہاں پی کی کرمیسائی و یہودی مختین گگ: دوجاتے میں کہ اگر آخری فتح ان کی یموئی آتے چی کہ اگر آخری فتح ان کی یموئی او چیر کندھے کندھا ملا کرھرے گیت دہ کس طرح گا کیں گی بیوان کا تجالی عارفا نداور انشک آیات میں معنوی تجریف ہے۔ پوری دنیا تصوصاً میسائی اور یہودی اچھی طرح دافقت میں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی فدجہ نہیں جس میں عبادت گزار 'فیمیان مرصوص'' کی مانند، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تجیبرات اور حمد کا مزار سردہ فاتھ کی جاری ہوتا ہے۔

# غفلت زيبانهين

حفرت حارث وحفرت منصور:

حضرت مهدی کا تذکره مکمل نه دوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کاذکر نده و الاوالو وشریف کی حدیث ہے:

بلال ابن عمروت روایت ہمیں نے حضرت علی رضی اللہ عند کو یفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ میلی اللہ عند کو یفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''ایک مختص ماوراء اُنہر سے چلے گا۔ اس حارث حراث ( کسان ) کہا جاتا ہوگا۔ اس کے نشکر کے انگلے حصہ (مقدمة اُنجیش ) پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا جوآل ہم کے لیے ( خلافت کے مسلم علی اراہ بموارکر کے گایا منظم کو گرکے گا جیسا کہ اللہ کے رسول مسلم ان پرواجب ہے کہ وہ اس نشکر کی مدودتا ہید کرے ، یا پہنے مایا کہ ( ہر مسلمان پرواجب ہوگا کہ وہ ) اس شخص کی اطاعت کرے ۔'' (ابوداؤ د: 3739)

بندہ کوآئ سے تقریباً مولدستر و سال پہلے ایک باباتی ملے۔ وہ اس غرض سے تشریف! ئے تھے کہ ان کے" حارث الحراث" ہونے کی تصدیق کی جائے اوراس تصدیق پر دارالا فمآء کی مهر ثبت کر دی جائے۔ان کا کہنا تھا کہ حدیث شریف میں جس خفس کو حارث الحراث كها كيا ب، آخراس كالمكان تو ب كدوه من جول ق آپ حضرات اس عاجزانه جویز برم رتصدی شب فرمائیں تا کدایک اہم خلائر ہو۔ ان کے پاس کاغذات کا جو پلندہ تھا اس میں دنیا جہاں کے دھخط، تصدیقات اور مہزیں تھیں۔ ان کے پاس موجود قسماقتم تقیدیقات و کی کرابیا لگتاتھا کہ انہیں مہروں کے نمونے جمع کرنے کا شوق ہے، جیبا کہ کچھ لوگول کوئکٹ، سکے ماماچس کی ڈیماوغیرہ جمع کر کے گینٹریک آف دی ورلڈریکارڈ میں نام كلهوان يااوركسى طرح كاعزاز يان كاشوق موتاب ايهايس الي كهدر بامول كد آج تک مہدویت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے گذاب سامنے آئے۔ یہ سارے گذاب شیطان هفت ہوئے تھے پائٹس پرست، جاہ پرست اور مال پرست ۔ حضرت مبدى كے ساتھى جونے كا دموى كرنے والا بيلى بارسائے آيا تھا اور وہ تھا بھى ايسا مرمجان مرئ جولی بھالی اور معصوم و بے ضروشخصیت کداس برغصد کے بجائے اس سے شغل کرنے اورلطف لینے کا دل جا ہتا تھا۔ بندہ نے ان سے عرض کی کہ بہروحانی مناصب کچھ کر کے دکھانے والوں کے لیے ہیں۔ان میں ایسانہیں ہوتا کہ پہلے کسی کومقد ک شخصیت بنا کران پر فائز كرديا جائے اور پراس بر درخواست كى جائے كدوه اب بمارى تجويز اور تاييدكى لاج ر کھنے کے لیے نذرانے کی وصولیوں کے ملاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے ۔۔۔۔کیکن ان کابس يبي اصرار تها كه يبليك شخص كو (بلكه بالتعيين انبي كو) حارث مان ليا جائے پھر بات آ گے بزھے گی۔ بایاجی مزاج کے برے نہ تھے۔ بس ان کے د ماغ میں کسی طرح یہ سودا سا گیا تفار بنده نے ان کوشام تک اے ساتھ رکھااور جب دارالا فقاء کا دقت خم ہو گیا تو انہیں ایے ساتھ" فقیری تھنے" برا گیا۔ بندہ کی مجد کے ساتھ ایک تھا۔ تھا جس کا نام یاراوگوں نے '' فقيري تحلُّه'' ركه چهوڙا تغامه مغرب سے عشاء تک وہاں صرف پڑھائي ہوتی تھی اور عشاء

کے بعد طعام دکلام اور فقیری نشتیں۔ یہاں ہم نے بابا بی کو نوب جانچا پر کھا۔ ٹول ٹول کر
دیکھا۔ دل اس پر تھا کہ اگر یہ کی فقتے کا آغاز ہے تو ان کے پاس موجود تھد ایں نامے اور
کا کا خذات کا پلندہ عائی کردیاجائے اور اگر تھنی ہے خوار تھے گئی کو ایک شوتی چڑھے گیا ہے

اور آ کے چل کر ایبا کوئی خطر ہیں تو آئی ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے۔ خوب چھان چیک کے بعد یکی سامنے آیا کہ بابا جی نے تو کوئی بات اچھی طرح کر سکتے جی نہ تھلیم یافتہ ہیں۔ نہ دحقوم انظر اور مہروں کے نقش جح کرنے ہے آ گے کا کوئی منصوبہ ہے۔ فاہر میں جنے مصوم انظر آئے جی حقیقت میں اس ہے بھی زیادہ بھولے جیں۔ اس لیے ایک دوروز مہمانی کے بعد رخصت کردیا۔ یونت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہتم ساری بات کرتے ہوگین اپناد سخط اور مہر نیس میں دیتے۔ بابیا شخص بھی حارے الحراث ہو سکتا ہے جے بیٹ بھی خبر نہ ہو کہ ہما ان کے بالی موجود بقید تھید تی ق ذخیرے کو ٹھکا نے گانا جا ہے جی بیٹی دوروہ ہم ہے ہماری اتھید بی نہ نہ کہ کو کو کھکا نے لگانا چا ہے جی بھی دوروہ ہم ہے ہماری اتھید بی نہ نہ کہ کے مطرح کو کھکا نے لگانا چا ہے جیں دوروہ ہم ہے ہماری اتھید بی نہ نہ کھکوہ کروہ ہا ہے۔

عارت اور منصور دو اقب ہیں۔ دو ذمہ داریاں ہیں۔ دو عظیم خدیات ہیں، جو بیہ حضرات دین اسام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی سات علاء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح وجہاد پر بیعت لیں گے تو پہلے پہل انہیں دنیائے گفرے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو خفات، دنیا پرتی، فتنہ مادیت میں جنا ہوجانے بیا حادیث کی عصرحاض پر نظیق نہ کرکئے کی وجہاد کی جہاد کی قائد مانے سے انکار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی جماعت کو کہا عت کو کہا ہو تا کہ مانے جو بی کا وقتہا بخریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علاء تحریب ہوگا۔ ایک یکا وقتہا بخریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علاء اور ان علاء کے مقلد چند جانباز ہوں گے۔ اسے فیروں کے علاوہ اپنوں کی مجمی شدید کا خوا اور ان علاء کے مقلد چند جانباز ہوں گے۔ اسے فیروں کے علاوہ اپنوں کی مجمی شدید کا خوا اور ان حادیب کی شدید کا سامنا ہوگا۔ اس کو جس فیروں کے علاوہ اپنوں کی مجمی شدید کا خوا اور ان حادیب کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالی دوا فراو

کوتو فیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وخبر گیری کرے گا اور دوسرا ان کے لیے مسکری کمک درسد کا انظام کرے گا۔ پہلے کوحدیث شریف میں'' حارث''لعنی کسان کہا گیاہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی خدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا وعمل زندہ کرے گا جومعیا یہ کرام رضی الله عنبم اجمعین کی بیاری سنت ہے۔ دوسرے کو''منصور'' یعنی وہ شخص جس کی نیبی مدد کی جائے ، کا علامتی نام دیا گیا ہے۔ وہ عسکری اُمور کا ماہر جوقابل اور دلیر سالا رہوگا اور حضرت مہدی کے دشمنوں کوروندتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا پڑھتا چلا جائے گا اور قدرت کی غیبی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ مجابدین کا راستہ کوئی ندروک سکے گا۔ اس کی مثال اگر مجھنا جا ہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کو مطلوب دواہم شخصیات میں ہے ا یک نے طاغوت ہے برسر پر کالشکر اسلام کی مسکری مدد کی ہے، ان کو بناہ فراہم کی ہے اور دوسرااللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سیابیوں پراللہ کے لیے فرج کررہا ے۔ حدیث شریف کالبینه مصداق به دو شخصیتیں ہوں یا نہ ہوں ایکن بمطابق حدیث اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا اُمت کے ہر مردو تورت پر فرض ہے۔ان شخصیات کو تصدیقی وستخط اورمبروں سے نہیں ،ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گی قربانیوں سے بیجانا جاتا ہے۔

حضرت حارث وحضرت منصور لیعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کوادا کرنے کے لیے اپناتن من دھن لگانے والی میر مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی، کے علاوہ احادیث میں ان سات علاء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرے کے شمن میں آتا ہے جنہوں نے تمن سوے پھھاد پرافراد ہے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی اور وہ کرکا ارض کے مخلف حصوں میں غلبہ دین کی کوششوں کی قیادت کررہے ہوں گے اور پھر آخر کار حضرت مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حریفن جا پہنچیں گے۔ بیاوگ اُمت کواپی طرف نہیں باہ نمیں گے، بلکہ اسلام کی نشا ہ خانیہ اور غلبہ حق کے لیے اصلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ .... کیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آجا تا ہے کدان کے ساتھ بھی وہی چل سے گا جوا ہے دل کو غیراللہ اسکام کی نشا ہے تا کہ کہنا تھا کہ جات وہ نائیت والا کہت واللہ ہوں سے اور اپنے تمل کو خرائیت و نائیت والا کہت والا کہت والا ہوں کے اور اور اول کو ہوں گے۔ ان کی قبل ترین تعداد کود کی کربی عام مسلمان کہیں گے کہ بیاتو دہشت گردد ہوانوں کا افراہ ہوں کی سکھائی ہوئی تھر اس کے ساتھ بیا ہے۔ بیاتو شریعت کی سکھائی ہوئی تھر دی کے سکھائی ہوئی تھر ہوں کی سکھائی ہوئی تھر سے کہ بیاتو در بھی ہم سے گا اور ہمیں بھی '' بھر دول کی سکھائی ہوئی تھرت کے خلاف چل رہا ہے۔ بیاتو خور بھی مرے گا اور ہمیں بھی '' بھر دول کی سکھائی ہوئی تھرت کے خلاف چل رہا ہے۔ بیاتو خور بھی مرے گا اور ہمیں بھی '' بھر دول کی سکھائی ہوئی تھرت کے خلاف چل رہا ہے۔ بیاتو خور بھی مرے گا اور ہمیں بھی '' بھر دول کے دور 'میں بھی کہ بھوڑ ہے گا۔

سومبدی موتود کی اس دنیا بین انشریف آوری لا چاراور ب یارو درگار ساکین کی اعالت کے لیے ہوگے جو بیٹ کی اس کی اعتاب کے لیے است کے لیے بیارو درگار ساکین کی اعتاب کی براگندگی ہے ہے بروا اپنے ایمانوں کو سینوں سے لگائے نہیں جانے کہ رہنمائی کے لیے کدھرکارخ کریں۔''اللہ جے چاہتا ہے ہمایت دیتا ہے۔'' بیدہ حقیقت ہے جو آن میں بار بارد ہرائی گئی ہے۔تارخ گاہ ہے کہ بہیشد دنیا کے کزور ترین ہی سب سے بہیلہ آگے ہو کر کور ہمایت کو سینوں سے لگائے ہیں اور ابدی نجات یا تے ہیں۔ ہمیشہ کی سب کے طرح ، بیغر کر کور ہمایت کو سینوں سے لگائے ہیں اور ابدی نجات یا تے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ، بیغر بی بی جو صفرت مہدی سے وفا داری اوراطاعت شعاری کی بیعت کر یں گئے ۔ بیان جذبات واحساسات کا نہایت سالم خیز کر ہم شخط خیز کر جو گئے ہو گئے ایک اس جانے اور ساسات کا نہایت سے اللہ عزم میں میں میں جو گئے ہو گئے اور کی سیاست کا نہایت سے اللہ عزم میں میں میں میں میں میں اند عند سے مرون ایک حدیث اللہ عزم میں میں میں میں میں میں میں میں میں اند عند سے مرون ایک حدیث اللہ عزم میں میں میں میں میں اند عند سے مرون ایک حدیث اللہ عزم میں میں میں میں میں اند عند سے مرون ایک حدیث

تقد این کرتی ہے کہ حضرت مہدی ہی اُمت میں عقیدت و مجنت کے نفیس احساسات اجا گر کردیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے وہ آپ کی پُرکشش اور وکر ہاشخصیت پر فریفتہ ہوجائے گا۔ عقل و شق کے بھی دوراہ جیں جہاں تی شئاس دل شکی مزان و ماغ پر سبقت لے جاتا ہے اور ہم و فراست کسی کا م بیس آئی۔ کیونکہ علم دوائش اگر کسی کا م آسکتا ہے تو ابود جلی والولہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوئے۔ کیونکہ دوائی وجیہ غیر معمولی آدئ سنتے اور اپنی فطری ذبانت اور مجھے او جھی وجہہے عزت واحر ام والے تنے ، کیل وہ وحق کی طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گے اور مجٹی وروی و نیا وآخرت کی عزت پاگے۔ کررہی ہوں گی اور اسلام کی نشاۃ خانے کے لیے اپنے قائد کے ساتھ ل کر وفاوار کی فور جانبازی کی شاندار روایا ہے کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے فاہد کی قریم کی وقت کی گور جانبازی کی شاندار روایا ہے کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے فاہد کی فوج بی تی موش کر فی

U

 مقصداصلاح ذات اورا قامت شریعت کی جدوجہد ہے۔اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جا تا بوتو جا ہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ یا لے .... یانہ یا سکے لیکن ان کے ساتھیوں کے لیے میدان ہموار کرجائے ،اس سے بڑھ کراور سعادت کیا ہو عمق ہے؟ مولا ناروم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیا مالوگوں ہے کہتے ہیں:''موت قریب ہے، تیاری کرلو۔'' فلسفی کہتا ہے:''ساٹھ ستر سال ہے پہلے مرنانہیں،جلدی کی کیاضرورت ہے؟'' بداییا ہی ہے جیسے كوئي جدر د فخص كسي مسافرے كے: آ كے رائے ميں ياني نہيں ، مثليزه ساتھ لے لو۔ دوسرا كَبْتَابِ: اضافى بوجه أشحانے كى كياضرورت ہے؟ يانى آ گے بل جائے گا۔اب احتياط كس میں ہے؟ ای میں کہ موت کو قریب سمجھا جائے۔ پانی کامشکیزہ ساتھ رکھ لیا جائے۔اگر زندگی نے مہلت دی دورتازہ یانی آ گےل گیا تو اے استعال کرلیں گے درنہ بیا ہے تو نہ م یں گے۔ بالکل ای طرح اگر حضرت مہدی ،حضرت میسیٰ علیہ السلام اور و جال کا تذکرہ جب احادیث میں اسنے اجتمام سے کیا گیاہے کہ سننے والوں کولگتاتھا کہ ان کاظہور بہت ہی قریب ہے، جبکہ ان چیش گوئیوں کو یہاں ہوئے آج چودہ سوانتیس سال ہو کیے ہیں .... تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظبور کے بعدان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں ند کیا جائے ، جبکہ علامت متوسط بھی ظاہر ہونے لگی ہیں اور علامات قریبہ سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ان علامات کے تذکرے سے قبر وآخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔اصلاح کی فکریپدا ہوتی ہےاوران نیک شخصیات کی طلب سے اوران کا ساتھ دیے کے جذیے ہے ایک خاص قتم کی کیفیت اور فیفل ملتا ہے جو دوسری چیز ول میں نہیں ،اس لیے کہ برقمل، ہرسنت اور شریعت کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبود درسرے سے مختلف ہوتا

(2) ہم لوگ ای وقت نہایت نلطی کرتے ہیں جب بچھتے ہیں کہ حضرت مبدی

حضرت کے دوبال کا تذکرہ مخض رجائیت پیند ملا کرتے ہیں۔ ہم میں ہے اکٹونبیں جانتے کدام کی بہت ندہبی لوگ ہیں۔ وہ ہم ہے زیادہ"میے" کا تذکرہ کرتے ہیں۔متعدد یہودی شدت سے کی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ 1967ء سے پہلے وہ پیدعا کرتے تھے: ''اے خدا! بیسال پروٹلم میں۔''67ء میں مجدانصیٰ پر قبنے کے بعداب ان کے ہوننوں پر بدالفاظ ہوتے ہیں:'' اے خدا! میجا جلد آ جائے۔'' عیسائیوں خصوصاً امریکی وبرطانوی عیسا ئیول میں ''میح آرہے ہیں۔'' کانعرہ عام ہے۔اس حوالے ہے ان کا تجس نہایت شدید ہے۔ یہودی، میسائی اور مسلمان متنوں کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔مسلمان اور عیسائی تو حضرت سی علیدالسلام کے انتظار میں (جن کے ساتھ حضرت مبدی کالشکر ہوگا) اور يبودي" مخالف ميح" (Anti Christ) يعني دجال اكبر كي انتظار مين بين \_ فرق صرف ا تناہے کہ میروداور عیسائی اس کے لیے تیاری کررہے ہیں۔میدان ہموار کررہے ہیں جبکدان کی ذہبی چیش گوئیوں میں تح بیف ہوکر کچھ کا پچھے بنالیا گیاہے۔صرف مسلمانوں کے یاس سے نبی کاسیا کلام بااتغیروتبدل موجود ہے لیکن وہ اس ہے بے فکر ہیں، بےسدھ ہیں اور جگانے والوں برناراض ہیں کہ کیوں نیندخراب کرتے ہو؟ ابھی تو د تی بہت دورے۔ (3) یا کتان کے حکمرانوں نے قیام یا کتان سے آج تک اللہ تعالیٰ ہے اتن بدعہدیاں کی ہیں کہ بیتکوینی طور پراہے وجود کا جواز کھوچکا ہے۔ نفاذ اسلام کے دعدے ہے

برعهدیال فی بین کسیتا و پی طور پرایت و جود کاجواز کھو چکاہے۔ نفاذ اسلام کے دعدے سے انگراف اور ہمد منم نفاق کو فروغ دی جا کا کوئی چیز ایس نیسی جس میں کوئی کسر چھوڑی گئی ہو، کسین بیبال کے عوام کائر خلوس ایمان اور دین سے بےلوٹ تعلق کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جو انگد تعالیٰ خلص اور درمند یا کستانیوں سے (اور افغانوں) سے لے گا۔ اس بنا پر سیا مک آئ شک جیسا تیسا باتی ہے اور جل رہا ہے۔ ہمیں اپنی نجات سے اور بقا کے اس واحد سیارے کے ذکرے سے نفلت کی طرح زیانییں ہے۔

آخری بات یہ کہ بندہ نے بیسب پچھٹود نے بیس الکھا۔ ذخرہ اُ حاویث میں ہے جو روایات ہمارے اگر کی بات یہ کہ بندہ نے بیس بی بیس ، ان کی مصر کھیت کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ درست ہو اللہ رب العالمین کی طرف ہے ہا اور اکا برک برکات ہیں۔ بندہ تو تحض باقل ہے۔ اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو بندہ کی بچھٹی ہے۔ اللہ ہے تو باور اس کے مقبول بندہ کی بیسی باللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استفامت اور اللہ تا کا بیا اب بوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استفامت اور اللے تا کا برین ہے مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ حق کی بیجیان اور اہل حق کی نصرت کی تو فیق عطافر اے ۔ آمین

#### دوسراباب



سیچ اور جھوٹے وعدول کی کھکش سیچ اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دس سوالات، دس جوابات، ابہام کی آشر تکی، الجھنوں کی سلجھن سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں مغر بی د جالیت کی پامالی کی روداد حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی وصیت اُمت محمد یہ کے نام

عَنْ أَبِي هُمْرَيْهُ وَ رَضِى اللّهُ عَنَهُ: "يَعْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَهُ فَيَلْكُ السَّهِ عَنْ أَبِي هُمُويَةً وَمِثَلِكُ اللَّهُ عَنَّو حَلَّ فِي الصَّلِيْبَ وَ وَقَالِلُهُ اللَّهُ عَزَّو حَلَّ فِي الصَّلِيةِ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَزَّو حَلَّ فِي الْمُلْمِينَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّو حَلَّ فِي السَّلَةِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنَهُ وَ حَلَّ فِي اللَّهِ عَنْهُ وَ الْمُلْمِينَ اللَّهِ عَنْهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِنِي أَفَدَ كَادَتُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِنِي أَفَدَ كَادَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِنِي أَفَدَ كَادَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِنِي أَنْ أَنَا مِنْ أَنْ النَّهُ وَالْمُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِنِي أَنْ أَنَا مِنْ اللَّهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَيْمُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَيْصِيدَ فِي أَنْ أَنَا مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْمِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْهُ وَالْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَسُلِّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِي اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِي اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعِلَّةُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالِهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالِ الللْهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِمُ ال

حضرت الوہر پرورضی اللہ عند نے فرمایا: "کیاتم بھے نیس دیکھتے ہوکہ میں
بالکل پوڈھا ہو چکا ہوں؟ میری ہنگی کی ہڈیاں بڑھا ہے کے سبب ل جانے کے
قریب ہیں۔ میری بیتمنا ہے کہ میری موت ال وقت تک ندآئے جب تک کہ
میں آپ (حضرت نیسٹی طبید السلام) سے ٹل ندلوں اور میں ان کو نی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث ساؤں اور آپ میری تصدیق کریں۔ اگر میں آپ کی
ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تجہادی ان سے ملاقات ہوجائے تو آپ (حضرت
تیسٹی علیہ السلام) کو میراسلام عرض کرنا۔"

### مسيح كامعني

منسح میم کی زبر مین کے نیچے زیراورآخریں حا۔ پیلفظینی بن سریم ملیجالسلام اور وجال دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اس سے مراد د جال ہوتو مسح کے ساتھ وجال کا لفظ ضرور آتا ہے، لینی ''مسح وجال''۔ انہذاعینی علیہ السلام'' مسح البدی'' اور وجال''مسح العملالة'' ہے۔

حصرت عینی بن مریم علیدالسلام کا نام ''مشیخ'' کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس کی کئی وجو ہات بیان کی میں:

(1) .... کے معنی چھونے کے ہیں۔ آپ کوئٹا اس کیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زوہ کوچھوتے تقے وہ اللہ کے اذان سے محت یاب ہوجا تا تھا۔

(2) -- آپ نے دموت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے زیمن میں سیاحت کی اس لیے شخ کہا گیا۔

ان دواقوال کی بنیاد پر سی جمعتی مائ (اسم فاعل) یعنی چیونے والا پاسیاحت کرنے والا ہوگا۔ (3) .....ان کے پاوک پورے زمین پر گلتے تھے ، آلمووں میں خلافییں تھا اس لیے مسیح کہا گیا۔

(4) .... چونکہ انہیں برکت کے ساتھ سے کیا گیایا گناہوں ہے پاک کیا گیا،اس لیے دوبا برکت تھے۔

ان دواقوال مطابق من جمعن مموح (اسم مفعول) کے ہوگا۔

ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں۔ اس قتم کے تمام فضائل ہی اُن میں جمع تھے لہذا تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں۔

جس طرح حضرت عيى عليه السلام كوت كتبة بين، وجال اكبركو يمى متع وجال كهاجاتا عبد وجال اكبركو يمى متع وجال كهاجاتا عبد وجال البركائم متع كيون ركعا كليا؟ السي كي بهت مهار القوال بين عمر سب ندياده واضح قول بيب كدوجال كوت كيف في وجد بيب بهاس كي ايك آنكي اورابرو منين بها البن فارس كتبة بين أحق وه به جس كه جرب كه وحصول بيل سايك حصر منابه وادون الله كي البروائ الله عليه والمهون في الله عند كي مند ساروال الله سلى الله عليه وحلم كي اس حديث سائت وحضرت حذ يفدرض الله عند كي مند سارول الله سلى الله عليه وحلم كي اس حديث سائت وحفران الله عليه والم كي اس حديث سائت والله كيا بيات والله كيان الله عند كي الله عند المنافق أله الله عليه الله عليه والله كي السيدوجال الله الله كيان الله كيان الله بيا شهدوجال الله بوالله كي الله بيا شهدوجال الله بوالله كيان الله بيان الل

#### مسيحا كاانتظار

علامات قیامت کاجب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت سے علیہ السلام کا ذکر لاز ما آئے گا۔ کیونکہ خود قر آن کریم میں ارشاد ہے:''اور وہ ( حضرت میسیٰ علیہ السلام ) قیامت کی (نثانیوں میں ہے)ایک نثانی ہیں۔" حضرت کی ملیہ السلام اللہ تعالی کے وہ سے پیٹمبر تھے جنہیں میود کی آخری حنبہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میود نے آپ سے مبلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی ،انہیں سمایا، گستا خی کی ، بہت سوں کوشہیر بھی کیا۔ دومر تیہ جلاوطنی کی سز ا، تیکل سلیمانی کی بربادی اور بروشلم کی تنابی کے باوجود وہ مان کرنہ دیے۔اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں ہے آخری ٹی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کریں۔ بیان کے دین کی تجدید کریں گے۔ یبود کی تحریفات کوختم کر کے اصل دین کواس کی اصلی شکل میں فلا ہر کریں گے ادر بہود کے لیے سیے مسیحا ثابت ہول گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بملے دن ہے ہی الله تعالی نے سے پینم ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ بچین سے بی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من مو بنی شخصیت اور یا کیزہ کردار سب

گرویدہ کرلیتا تھا۔ سوائے بیود کے کہان کی بدبختی نے ان کوکہیں کا نہ چھوڑا۔ان کے احمار (علائے سوء)اور دیمیان (جعلی پیر) نے اپنی روایتی دنیا پرتی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہٹ وحری دکھاتے ہوئے جناب سے علیدالسلام کی نبوت کا اٹکار کیا۔ان کی مقدس ومطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا۔ان کوطرح طرح ہے ستایا۔ان کے ماننے والوں کا خداق اُڑ ایا۔اپنا تمام ترعلم فضل آپ کی دعوت کی نخالفت کرنے ،معتر ضانہ اشکالات اُٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پرخرچ کیا۔۔۔حتی کہ حاکمان وقت کوآپ کے خلاف در خلا كرجمو في الزامات كے تحت آب كے قلّ كا تكم جارى كرواديا \_غرضيكـ " آخرى حبیہ 'کو'' آخری مہلت'' سجھنے کے بجائے مسلسل'' آخری غلطی'' پراصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس بری اور شیطنت آخری حدکو پہنچ گئی تو الله تعالی نے جناب سے کے حوالے سے ایک اور مجزه طاہر فرمایا جوانسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زنده سلامت آسانوں پر اٹھالیا گیا۔ یبود اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ آپ کا بال بھی برکا نہ كرسكے۔اس كے بعد ايك آخرى اور عظيم مجزه كجر ظاہر بوگا كه بدى كا كور اور مرايا شر ''الدجال الا كبر'' جوا بي مصنوعي اور فرضي خدائي كا مظاہرہ كركے يورے روئے زمين مر انسانی بغاوت کاسب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کل کا ئنات کی تنجیر کا نایا ک ارادہ لے کر دند نار ہا ہوگا اور حضرت مہدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین پورپ دعیسائیت مجاہدین کو تخت مشقت میں ڈال چکا ہوگاءاس کو آل کرنے اور زمین ہے تمام د جالی قو توں ( بمپوداور ان کے ہمنواؤں) کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت سی علیہ السلام کے حوالے ہے ایک بار پحر غير معمولي واقعے كاظرور موكا \_آب كوآسان سے زمين پر جيجاجائے گا اور الى غير معمولي قو تیں عطا کی جا کیں گی جورحمانی ہوں گی اور د جال کی شیطانی قو توں ہے سامنا ہوتے ہی ان کو بگھلاکر خاک کرچھوڑیں گی۔ میروئے ارض پر دجل وفریب کے علمبر واروں کا آخری

دن ہوگا۔

ز برنظر صفحون میں بم سیدنا میں علیہ السلام کے حوالے سان اہم پہلوؤں کا تذکرہ

کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے سسلمانوں کا جاننا ضروری ہے۔ سیچے وعدوں اور
جموعے فرووک کے درمیان سنگش میں گھرے برادران اسلام کوجن وباطل کی عظیم معرکہ
آرائی کے دوران حق پراستقامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ
تی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور جبو نے گذاہوں کے دجل سے بچا جائے۔ ہماری بیتر مربر
وزی سوالات یا ہوں کہیں کہ دھنرے سی علیہ السلام کے حوالے سے دی عوانات پر مشتل ہے
جوان شاء النداس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گے .... لیکن بیسوالات یا عنوانات بعد
مسلمہ عقیدہ:

(1) الله کے مجوب پینیم سیدنا حضرت پیشی علیدالسلام کا زندہ آ سانوں پر اُٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اصاد بیث متواترہ سے تابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں جمید اور بعض معتزلہ اور ماضی قریب میں سرسید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار کفر تیس کیا۔ لہٰذا اس عقیدے پر ایمان لا نا واجب ہاور اس کا انکار کفرت متل پرست سے یا مرزا جانے والی گراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عشل پرست سے یامرزا جانے والی کی طرح نشر پرست (کہ خود کو سے قرار دولوانا جا ہے تھے) یا بیودیت زدہ جدید ہوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سے علیہ السلام الم الم المجابد بن بوں گی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سے علیہ السلام الم الم الم الم الم سے حفوظ فرار کے۔

معجزات كي حكمت:

(2) سیدنا حضرت نیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف فتم کے بیج معجزات دیے گئے تھے مثلاً: خطرناک بیار یوں میں مبتلا بیاروں کواجھاادر مردوں کوزندہ کرنا مٹی کے ہے برندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہوکر برواز کرجانا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لوثادینا، وغیرہ دغیرہ لبعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں بونان کے اطباء ك بالتحول فن طب عروج بريخيج وكا تحاء الله تعالى في اس كمقا الج عن آب كوده يدشفا عطا فرمایا که جس تک ماہرین طب کی سوچ مجھی نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ حکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظرر کھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور نکتے ہے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت برتی کا شکار تھے۔ یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آ گے اللہ اور اوم آخرت کو بھول چکے تھے۔ حرص وہوں نے ان کی نظرین فیبی حَاكَق ہے ہٹادی تھیں اور وہ مفلی خواہشات کے غلام ہوکر حلال وحرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنابراللہ کی کتاب میں تحریف ہے بھی نہیں جو کتے تھے۔ یہی چیز دجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی مینی خدا میزاری اور مادیت برتی۔ فانی روشنیوں کی چکاچوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلادینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جنم کا دائی عذاب خریدنے پر تیار ہوجانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود كى اس عقليت پيندى اور ماديت يرخى پرضرب لگائى اورانېيى احساس دلايا كەلىند كى طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا ویرز ہے۔ زینی قوتوں کا غلام ہوکر آسان والے کو بھلادینا بدترین حماقت ہے۔آ پ نے دینی روحانی قو توں کے اظہارے مادیت پرستوں کوسپق دیا كەسب كچەھرف دە بى نبيل جوآ تھول نے نظر آتا ہے، اس سے آگے جہال اور بھی ہیں۔ یبود نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آج تک ای مرض میں مبتلا ہیں اوران کا سر براہ انتظم مسیح

کاذب، دجال اکبر چونکہ مادیت پرتی (جو کہ آئ کل مغرب کا نظریۂ حیات ہے) کا سب
عیز اعلمبردار ہوگا اوراس کی صفوں میں یہودی چیش چیش ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ
کو دوبارہ و نیا میں جیسے گا کہ اپنی روحانی تو توں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی
تو توں کو ایک نظر میں پامال کرڈ الیس۔ چنا نچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پگھلنا شروع
ہوجائے گا۔ جیسے تمک پائی میں گھانا ہے یا چربی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سائس جس کا فر
تک پہنچے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گا وہاں تک آپ کی سائس
پہنچے گا۔ یہود جس پھر یا درخت کے بیچھے چیسیس کے وہی ان کے خلاف مجبری کرے گا۔ اس
طرح اللہ کے بیچ تیفیم کے ہاتھوں اس کا نمانت کا سب سے جھونا شخص اور سب نے مہیں
اور مکا رگروہ اسے انجام کو پہنچے گا۔

راه و فا کےراہی:

(3) عیسائی حضرات نے (اللہ ان کو نیک بدایت دے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت قوبہت کی کشن راہوں پر چلتے ہوئے جب استحانِ عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو تجی مجبت کی حض راہوں پر چلتے ہوئے جب استحانِ عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو تجی مجبت کے دو تقاضے فراموش کر گئے: (1) ایک تو مکمل اطاعت اور جا نثاری۔ (2) دوسرے مجبوب کے دشنوں سے نفر ساور تیزاری ۔ البغداان کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے ان کو خدا بنالیا اور آپ کے دشنوں سے جہاد کے بجائے ان ان سے دوئی گانتھ لی۔ دنیا میں الی قوم نہ ہوگی جو اپنے بیٹیمبر کے ساتھول کر جان دینے دالوں سے تو نفر ساور جگ کرے جبلہ بیٹیمبر کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں کی جائیت میں اتی آگے چلی جائے ۔ ستم ظریقی میں اتی آگے چلی جائے ۔ ستم ظریق کے کہ کہ بیسیائی حضرات باوجوداس عشل دوائش کے جس نے مغرب کی محیرالعقول مادی ترقی کو پر دان چیز صابح کے کہ العقول مادی ترقی کو پر دان چیز صابح کے ساتھ سے الیہ المام کے ساتھ کے دوائی جی کے کر دیا سے بیں۔ مسلمان ان کے پیغیر حضرت مجمع طیر الملام کے ساتھ کے دوائی کے ساتھ

یک جان و یک قالب ہوکر آخری دور کا تظیم ترین جہاد کریں گے اور یہود کی تخالف د جال اگبر کے ساتھ ل کر ان کے چیٹیر کے خلاف ہولٹاک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باوجود عیسائیول کی نفرت مسلمانوں ہے ہے جوسوائے محبت اور ادب کے ان کے پیٹیر کا تذکرہ شمیں کرتے اور ان کی محبت وحمایت یہودے ہے جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے سی پیٹیم کے بھی گستاخ اور پڑم خود قاتل ہیں۔

آخری معرے کامیدان:

(4) حفزت سے علیہ السلام کا انتظار دنیا کے نتیوں بڑے نداہب کررہے ہیں۔ اسلام، یہودیت اورعیسائیت۔ بتیوں میں کسی سیجا کے منتظر کی بیش گوئی ہے جونجات دہندہ كے طور يرسامنے آئے گا۔ فرق اتنا بے كه يبود سے كاؤب كوصاد ق بجھ كر رہنما مانے ہيں اور ملمان وميسائي من صادق كم منظرين ....ليكن جم في جوفرق اجميت كساته وذكركرنا بده بدكة عصر حاضر كے يهود اور عيساني نهايت شدت سے مسيحائے عائب كے ظهور محتمى میں - اہلِ مغرب کی اکثریت لاند ب یا بے دین ہونے کاعوان رکھتی ہے لیکن اس کے باوجودوہ اس حوالے سے نہایت پر جوش مجنس اور سرگرم بیں۔ امریکا میں تقریبًا 80 ہزار بنیاد یست یادری موجود ہیں جن عن سے بہت سے یادری ایک بزار کرچن ریا ہو استیشنول سے تقر مرتشر کرتے ہیں اوران کے ایک سوکر بچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ان میں ایک خاصی بزی تعداد Dispensationalism کی ہے۔ یدوہ لوگ میں جو حضرت مسح عليه اسلام كي عنقريب آيد اوعظيم ترين جنگ پريفتين ركھتے ہيں۔ان كي تعداد برابر بڑھ ری ہے۔ بری اور بااٹر تعلیم گا ہیں جو Dispensationalist عقیدے کی تعلیم دیتی يْن، ان مِين وي بائبل انسني ثيوت آف شكا كو، فلا ذيفيا كالح آف بائبل، دي بائبل انسني ثيوسة أف لاس التجلز اوران جيسے تقريبًا دوسوكا في اور انسٹي ٺيوٹ شامل ميں۔ 1998ء ميں بائبل اسكولوں كے قلب كى تعدادا كيك الكھ سے زيادہ تھى۔ ان ميں 80 سے 90 فيصد اساتذ و

اور ان کے طالب علم بھی Dispensationalist میں۔ یبی بائل کان کے کر بجویث یہاں نے فکل کریا دری بنیں کے اور اپنے عقائد کی تبلغ جرچ میں کریں گے یا بناا لگ بائیل اسکول کھول لیں گے اور ان میں تعلیم دیں گے۔ بیلوگ اس عقیدے پر کال یقین رکھتے میں کہ ایک خوفاک جائ آنے کو ہے لیکن انہیں ایک بلی کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پہلے بی نجات (Rapture) مل بچکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلدانے مسلک میں شدید بنیاد برست میں اوراس وقت امر کی باشندوں کی تقریباً ایک جوتھائی تعداداس کی مانے والی ہے۔اس منظم کو مالی احداد فراہم کرنے والے بوے بڑے اور مشہور ثروت مندام کی ہیں۔ بی تر یک بوی جزی ہے کیل رہی ہے۔اس کامقصد ایک بلین ڈالرجع کرنا ہے تا کہ كرة ارض كے برفردتك مع كاپيغام بينياديں - سوله بزار سيحى يادرى جن كى تعدادين برروز ا یک کا اضافہ ہور ہاہے، سالا نہ دوبلین ڈالر کے بجٹ ہے مستنفید ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ كل وقتى مبلغ دوكروز افرادتك ابتابيغام بهجاتے بين اورآ دھے بلين ڈالرے زيادہ عطيات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ان اوگوں کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے یر ہے۔امریکا کی مشہور سیاسی اور بین الاتوا ی شخصیت اس سے متاثر نظر آتی ہیں جی کدر دنالڈریکن سے لے کربش جونیز تک کے جیب وفریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن کی توثیق نہ ہو چکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کا ایے جدت پندایی قدامت پندی بر شمل بات کرد محت میں مثلاً: صدر ریگن نے یادری جم بیکرے 1981ء میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا:

'' ذرا سوچے! کم ہے کم ہیں کروڑ سپاتی باادشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔سلطنت روما (لیخی مغربی پورپ) کی تجدیدہ نو کے بعد پھرمیسی شخاان پر مملے کریں گے جنہوں نے ان کے شہر پروشلم کوغارت کیا ہے۔اس کے بعدوہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جوآ رمیگا ڈون کی وادی میں اکٹھا ہوگی۔اس میں کوئی شک نہیں کد پروشلم سے دومیشل شک انتا خون میں گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باگ کے برابر ہوگا۔ بیساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اورانسانوں کے زندہ جسموں کے اورخون ہے بجر جائے گی۔ ایکی بات بچھٹی ٹیمیں آتی۔ انسان و دسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کرسکا لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو بیا جازت دے دے گا کدا ہے آپ کو پوری طرح ظاہر کردے۔ و نیا کے سارے شہرلندن ، چیری ، ٹو کیو ، نیویارک ، لاس ایخبلز ، شکا گو، سب صفح ہتی ہے نابود ہو جاکیں گے۔''

مشہورامریکی مصنفہ گرلیں ہال بیل اپنی معرکة الآراء کتاب جس کا ترجمہ ''امریکا کی عالم اسلام پر بیلغار کیوں؟'' کے نام سے بندہ کے مضایین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شاکع ہوچکا ہے گھتی ہیں:

"امریکایش آٹھ سال تک ایک ایسا صدر بھی (رونالڈریکن) رہا ہے جے یقین تھا کہ دود قت کے خاتمے پر ( قرب قیامت کے دنوں میں) زندہ ہے بلکہ بیاس گائے بیشا تھا کہ بیدا قصال کے انظامی زبانے میں جی پیش آئے گا۔"

صدر بش نے ایک مرتبہ صدالگائی: '' مجھے براؤراست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔'' ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدرصا حب موصوف نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں بیش بیش جین، طیار سے میں ہی ایک دعائی تیتر یب سنحقد کی جس میں محتر مہ کونڈ ولیز ا راکن صادبے فضائی دعاگذاروں کوکٹر غذہی رسومات کے مطابق سروی فراہم کی۔

بية دوشهرام كى صدرى كارگذاريان تقى ديگرام كيول كى د بنيت سے آگانى كيسے آئے ندكوره بالامصنف كي تريب سريد كچھا قتبا سات ديكھتے بين:

ہنئ ۔...''ر پورٹ کلائیڈ لوٹ ایک بنٹی کوشل پادری ہیں۔انہوں نے بائیل کی ایک عبارت کی اس طرح تغییر کی ہے کہ یہود یوں کے تیمرے پیکل کی تھیر لازی طور پر یردشلم میں تک کی دوسری بارآ کہ ہے پہلے ہوگی۔ کلائیڈ سرخ تئل یا کنواری گائے کو جو بالکل ہے داغ ہوذن کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعدآ بندہ بیکل کی تعیر کی رسم پوری ہوگی۔اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں (معجد اقعنی اورگنبر عنزہ) کومسمار کردینا ہوگا۔ لوٹ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت سے میر کام مناسب وقت میں ہوجائے گا۔'' (نیویارک ٹائمنر 27 دمیر 1998ء)

بین .... ''1998ء کے اوافر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ، ویب سائٹ پردیکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کوآزاد کرانا اور ان کی جگہ ایک یہودی بیکل کی تقیر ہے۔ خبرنا مے میں لکھا ہے کہ اس بیکل کی تقیم کا نہایت موزوں وقت آگیا ہے۔ خبرنامے میں اسرائیلی حکومت ہے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کھدان اسلای قضے کوم مجد کی جگہ ہے تم کرائے ۔ تیمرے بیکل کی تھیر بہت قریب ہے۔''

جبکہ دوسری طرف مسلمان ندہب پہند ہونے کے باوجودایت ہی سلم اللہ علیہ وسلم کی تچی چیش گوئیوں پرا ایسے متوجئیں ہیں جیسا کہ دور حاضر میں ان چیش گوئیوں کے آثار قریب دکھیرکر چوکنا اور متوجہ ہونا جا ہے۔ حضرت سے کا ساتھ جن اوگوں نے ویٹا ہے، ''مسیحا کے دیکھار'' سے ان کی فضلت بجھ میں شآتے والی بات ہے۔

(Sgrand Stand Seats) سن المركز كاركاك

# نچ کی کڑی

قیامت کی علامات دو تم کی بین: (1) علامات ابدیده یعنی دو علامات جو حضور علیه الصلافی و المات کی علامات دو تم کی بین: (1) علامات ابدیده یعنی بیلے ظاہر ہو چکی الصلافی و السلام کے دور قیامت کے درمیان نبیتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ (2) علامات متوسطہ: وہ علامتیں جو فلا ہم ہو تگ ہم ہوگئی ہیں مگر ابھی انتہا گوئیس پہنچیں۔ جب ہو دی کو پہنچیں گی تو تیسری تم کی علامات کی ابتدا ہو جائے گی۔ (3) علامات تربید نبیعلامات قیامت کے بالکل ترب کی جی در پے ظاہر ہوں گی اور جب بیسب (گل دل کے قریب بیس) خلا ہم ہو چکیس گی تو کسی ہے در پے ظاہر ہوں گی اور جب بیسب (گل دل کے قریب بیس) خلا ہم ہو چکیس گی تو کسی ہے دقت قیامت المیار ہو گیا۔

پہلی اور تیسری شم کی علامات کا تعلق کا نئات میں ہونے والے واقعات سے ہے جبکہ ﷺ کی دوسری شم کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے۔ مثلاً: پہلی قتم میں بیدعلامات آتی بین: آخری نمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، ثق القمر کا واقعہ، فتنہ تا تار وغیرہ۔ دوسری قتم وہ گناہ اور بدا عمالیاں بیں جن میں انسان جتلا ہوکر جائز و ناجائز کو مماادیں گے۔ برائیوں کا آنا چلن ہوگا کہ ساجد و مدارت بھی موسیقی کی غیر ضروری موہائل گھٹیوں اوردائیں بائیں سے گانے بوانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے۔ بیستر سے پچھے
اوپر گناہ ہیں جواحادیث شریفہ میں تفصیل سے فدکور ہیں۔ تیمری تم کا تعلق جیب و فریب
کا نکائی واقعات ہے ہے۔ بیدن ہیں اوران میں سے پانچ کا تعلق صفرت میں کی طلبات قربی یا گئی کو علامات قربی یا
کے نزول تک ہے اور پانچ کا آپ کے نزول کے بعد سے۔ ان آخری یا بی کو علامات قربی یا
کبری بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد قیامت بس بول بیا ہوجائے گی جیسے حالمہ اوفٹی کے
آخری دن کہ نجائے کب بچے جن دے۔ بہلی پانچ عالمات تک دنیا پر فیر کا غلبہ ہوگا اور آخری
پانچ شرکے کئی غلب تک بول گی۔ بالآخرسہ انسان چاہے فیر کے عالی ہوں یا شربر کاربند،
آخری حساب کے لیے چش ہوجائیں گے۔

ان پائی پائی طامات سے پہلے سی کھے کہ حضرت مہدی علامات متوسط اور علامات مقر سط اور علامات مربح کے درمیان کی کڑی ہوں گے لیمی جب دنیا پر ہمہ گیر شراورظلم عالب ہو کروائی اور حتی غلب کے قریب ہوگا اور اہل حق خت آزمائش میں ہوں گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا جبہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات علامات قریبہ اور علامات قریب اور علامات قریب اور علامات قریب اور علامات قرائی کی درمیانی کڑی ہوگی محضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں پوری و نیا میں اسلام کا نظافہ ہوگا ، چران کی وفات کے بعد حالات ہو لئے شروع ہوجا کیں گے حتی کہ دوئے زمین پر شریع تر ترین لوگ رہ جا کیں گے جو مرکوں پر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شریع ترین گے۔

پائی ''علامات قرید'' بدین نظیور مهدی، خرون دجال، نزول سیخ، مرویدون (Armegadon) تا می عالمگیر جنگ جواسرائیل کا خاتر کرے گی اور یاجوج ماجوج ..... پائی ''علامات قربی'' بدین (1) حصف یعنی زمین میں چنس جائے کے تین واقعات ۔ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ واحرب میں۔ (2) کا کنات میں برطرف بھیلا ہواد حوال (3) سورج کامغرب سے طلوع ہونا(4) زیٹن سے ایک بجیب انتقافت جانور کا لکنا جولوگوں سے ہاتنی کرے گا اور اُئیس آخری مرتبہ بدا تمالیوں کے برے انجام سے ڈرائے گا۔ (5) یمن سے ظاہر ہونے والی آگ جولوگوں کو ہنکا کرشام کی طرف لے جائے گی۔

جب حضرت مہدی اور حضرت عینی علیجا السلام علامات قیامت میں ہے آخری اقسام کی بچے کی کڑی ہیں اور حضرت مہدی کا ظہوراس وقت ہوگا جب زیمن گناہوں سے اور عالم اسلام کفر کے ظلم و جبر ہے تجرجائے گا ، سلمان اپنی قیادتوں ہے دنالاں ہوں گے اور کسی خیات و بہندہ قائد کا شدت اور ہے جینی ہے انتظار کردہ ہوں گے اور اس جبر کے عالم بیس بھی کفر کی بیش قدمی کے سامنے اپنی جہادی مزاحمت جاری رکھیں گئے تی کہ پوری عالم بیس بھی نفر کی بیش قدمی کے سامنے اپنی جہادی مزاحمت جاری رکھیں گئے تی کہ پوری کے آثار میں ہے ہو تو تجراس دور میں جینے والے مسلمانوں کو ایک رات بھی تو ہیں۔ بہتر پر جانا اور ایک جبی جہادادر تجاہدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھرے تکاناروانہیں۔ اس تحریب کا خلاصہ اور حاصل بیس ہے ۔ انتہ تی انتہ کی نیت کے بغیر گھرے تکاناروانہیں۔ اس تحریب کا خلاصہ اور حاصل بیس ہے ۔ انتہ تی انتہ کی نیت کے بغیر گھرے تکاناروانہیں۔

اس تمہید کے بعد ہم حضرت کے علیہ السلام کے متعلق چندا ہم باتیں ذکر کرتے ہیں جواس موضوع کو واضح اور صاف کردیں گی ان شاہ اللہ ااس میں ہم نے بیدوش اپنائی ب کے خود سے کہتے کئے کئے کئے کئے کہا کہ دور ہواب میں حدیث شریف کا ترجہ کما نقل کردیں گے تا کہ دلچیں کاعضر بھی پیدا ہوا ور موضوع کی ثقابت بھی قائم رہ ۔ حوال نامنتی گور فیع عثمانی صاحب کی کتاب 'علامات قیامت'' سے دولیں گے۔ ذیل میں دی گئا احادیث کا ترجمہ خدگورہ کتاب سے بعینہ لیا گیا ہے۔

## مسحيات ہے متعلق دس سوال

## (1) آپ بي کيوں؟

مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلاسوال ذہن میں بیر جتم لیتا ہے کہ بیبوداور دجال کے قبل کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کا بی استخاب کیوں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہانم کی کو میکام بیروفر مایا گیا؟ حدیث شریف جمیس بتاتی ہے:

'' حضرت کعب احبار رحمۃ الله عليكا ارشاد ہے كہ جب حضرت عينى عليه السلام نے ديكھا كدان كى بيروى كرنے والے كم اور تكذيب كرنے والے ذياوہ بيل آواس كى شكايت الله تعالى ہے كاران شرو ہي جيجى كديمن تم كو (اپنے وقت مقرر و پطبى موت مقرر ہے تو ظاہر ہے كدان دشنوں ہے اوفات دول گا (پس جب تمہارے ليے طبى موت مقرر ہے تو ظاہر ہے كدان دشنوں كے ہاتھوں ہوائى و فيرہ برجان دينے ہے تحقوظ رہو گے اور (نی الحال) بیس تم كو اپنے (عالم بالا) كى طرف أشحائے ليما ہول اور جس كو بين اپنے المحادوں وہ مردہ نہيں ۔ اور بين بالا) كى طرف أشحائے ليما ہول اور جس كو بين اپنے باس أشحادوں وہ مردہ نہيں ۔ اور بين اس كے بعد تم كو كائے د جال پر بيجوں گا اور تم اس كو تل كرو گے (آگے فرماتے بين كه ) ہے بات رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس حدیث كى تصد بين كرتى ہے جس بين آپ نے فرما يا

ہے:''ایک امت کیے ہلاک ہو علی ہے جس کے شروع میں مئیں ہوں اور آخر میں تیسیٰی؟'' (الدرالمغور، بحوالہ این جریر)

(2) آپ کی پیچان کیے ہوگی؟

بہت ے لوگ سے ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو صلالت سے نکالنے کے بجائے مگرابی میں و بھیل کر چلے گئے۔ اہل حق سلمان سے میچ کو کیسے پہچانیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وملم نے فرمایا کہ میرے ادران کے بعنی علیہ السلام کے درمیان کوئی نی نہیں ، اور وہ نازل ہوں گے جبتم ان کود کچھوتو پھیان لینا۔ ان کا قد وقامت میانہ اور مگ سرخ وسفید ہوگا۔ ملکے زرورنگ کے دو کیڑوں میں ہوں گے۔ سرکے بال اگر چہ بھیکے نہ ہوں ہے بھی (چک اورصفائی کی وجدے) ایے ہوں گے کہ گویاان سے یانی فیک رہا ہے۔اسلام کی غاطر کفارے قال کریں گے۔ پس صلیب تو ڑ ڈالیس گے بخز پر کوقل کریں گے اور جزیہ لیانا بند کردیں گے۔ اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام نداہب کوختم کردے گا اور (انمی کے ہاتھوں) میچ دجال کو ہلاک کرے گا۔ پس علیہ السلام زیبن میں جالیس سال رہ کروفات یا کیں گے،اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (ابوداؤو، این الی شیر، منداحمه بمح ابن حبان ابن جرير صحح بخاري كي ايك حديث مين حضرت عيسي عليه السلام كي مريد علامات بيان فرمائي كي ين "رجل آدم كأحسن ما انت راء، من أدم الرجل سبيط الشبعوله لمة كاحسن ما انت راءٍ من اللمم تضرب لمته بين منكبيه يقطر واسه ماة ربعة احمر كانما عرج من ديماس" عيني ظير اللام تهايت حسين كذي رمگ کے ہوں گے۔ بال بہت مختکھریا لے نہیں ہوں گے۔ بالوں کی اسبائی شانوں تک ہوگی۔ سرے یانی ٹیکتا ہوگا۔ معتدل جم وقامت کے ہوں گے۔ سرخی ماکل رنگ ہوگا۔ جیسے ابھی جنام سے (منسل کرکے) آئے ہوں۔ (3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟

آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اُتریں گے وہ کن صفات کی بناپر اس عظیم سعاوت کے ستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغیمر کی رفاقت ان کونصیب ہوگی؟ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے:

۲۰ .... د حضرت جابر رضی الله عند کابیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو یفراتے ہوئے سنا کدیمری اُمت میں ایک جماعت (قرب) قیامت تک فن کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پرکارر ہے گی۔ فرمایا: پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت كاميران سے كبرگا:" آيئے! نماز يزهايۓ" آي فرما كيں گئيس!اللہ نے اس اُمت کواعز از بخشا ہاں لیے تم (بی) میں ہے بعض بعض کے امیر میں۔ (مسلم واحمہ) 🖈 ..... ' وہ آخری بار أرون كے علاقے ميں 'افتن' نامی گھائی برضودار ہوگا۔اس وقت جھنے مجھن بھی اللہ اور ایم آخرت برائمان رکھتا ہوگا اُردن کے علاقے میں موجود ہوگا۔ (مسلمانوں اور د جال کے فشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں ) وہ ایک تہائی مسلمانوں کو تنل کردے گا۔ ایک تبائی کوشکت دے کر ہمگادے گا اور ایک تبائی کو باتی چیوڑے گا۔ رات ہوجائے گی تو بعض موشین بعض ہے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیےائے (شہیر) بھائیوں سے جاملے (شہید بوجائے) میں اب کس چیز کا انظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہووہ اپنے (مسلمان) بھائی کو دے دے۔تم فجر ہوتے ہی (عام معمول کی برنبت) جلدی نماز بڑھ لینا، پھر دشمن کے مقابلہ پر روانہ

پس جب بیاوگ نماز کے لیے آئیں گے تو چیئی علیدالسلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور ناج ہور وہ (ہاتھ سے) اشارہ کرتے ہوئے ور باتھ سے) اشارہ کرتے ہوئے فرما ئیں گے: میرے اور وشن خدا ( دجال) کے درمیان سے ہٹ جاؤ کا کہ ججے دکھیے دکھیے کے اباد جریرہ ورضی اللہ عند نے فرمایا کرد جال ( حضرت پینی علیہ السلام کود کھیے تای) الیما پھلے کہ اور جریرہ ورضی اللہ عند نے یہ فرمایا کہ ( ایسا کھلے کا جیسے نمک یانی بین میں گھنا ہے اور اللہ دجال اور اس کے لکھر پر مسلمانوں کو مسلط کردے گا کا جیسے نمک یانی بین کی کہ ہے وجر بھی پائی بین میں گھنا ہے اور اللہ دجال اور اس کے لکھر پر مسلمانوں کو مسلط کردے گا جانے ہوں کے بندے! اے مسلمان! یہ یہودی ہے۔ اے تی کردے خرض اللہ تعالی ان سب کوفنا کردے گا اور مسلمان فرجی ہوری ہے۔ اے تی کردے گا اور مسلمان فرجی ہوری ہے۔ اسے مسلمان اسلیب کوفن وردیں گے۔ خزیر مسلمان صلیب کوفن وردیں گے۔ نام

ہنا ۔۔۔۔''اب بیٹی بن مرمی بازل ہوں گے۔ پس اوگوں کی آتھوں اور ناگوں کے درمیان ہے تاریخی ہن مرمی بازل ہوں گے۔ پس اوگوں کی انگوں تاریخی ہن جاری ہونے کی کہ اوگ ناگوں تک دیم کی کی اس وقت میسی علیہ السلام ہے جہم پر ایک زرہ ہوگی، پس اوگ ان سے پوچیس گے آپ کون جی ایک واقع کی اس می کا گذرہ کو اس کی کا گھر ہوں ( پینا کردہ ) جان اور اس کا کلمہ ہوں ( بینی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ'' کن' سے پیدا ہوا جوں ) تم تین صورتوں میں سے ایک کو احقیار کر لوکہ ( 1 ) اللہ د جال اور اس کی فوجوں پر بڑا مذاب آسان سے نازل کردے۔ ( 2 ) ان کو زمین میں دھنسادے۔ ( 3 ) ان کے اوپر تنہارے اس کے کومسلط کردے اور ان کے ہتھیاروں کوتم سے دوک دے۔ مسلمان کہیں گے:
''اے انلہ کے رسول ایر آخری ) صورت ہمارے لیے دیارے قلوب کے لیے زیادہ و

طمانیت کاباعث ہے چنانچاس روزتم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہوں کو (بعر) ڈیل وڈول والے یہوں کو (بعر) کو بجب کی وجہ اس کا ہاتھ تکوار ندائھا سکے گا۔ پس سلمان (پیاڑے) اُز کران کے او پر مسلط ہوجا کیل گے اور دجال جب (عینی) این مریم کو دیکھے گاتو سیسہ (یارا نگ) کی طرح تجھلنے گے گا۔ حتی کر عینی علیہ السلام اسے جالیں گے اور قبل کرویں گے۔''

(4) آپ کامشن کیا ہوگا؟

حضرت عیسی علیدالسلام کن کاموں کے لیے تشریف لا کی گے؟

حضرت عیمی علیہ السلام ایک تیفیمر کی حیثیت سے نیمیں آئیں گے کیونکہ حضرت تھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی یا تیفیمر نیمی آئے گا۔ اس پرسب کا اقباق ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی: ''عیمیٰ این مریم تحض میری اُمت کے ایک مضعف تحران ہوں گے۔ وہ صلیب کوقو ڈیس گے ، خزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ضم کریں گے۔'' (ابن باجہ، کتاب الفتن ، 4077، فتباس ، 82-25)

منصف حکران سے معلوم ہوا کہ حضرت عیدی علیہ السلام کامش اسلام کی حکرانی کو پوری و نیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خور ہوا کہ حضرت عیدی علیہ السلام کامش اسلام کی حکرانی کو صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اسے صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت چھوڑ دیں گے اور جوخز پر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان و لفظوں میں دواہم حقیقوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیدائیت نے بہودیت کی سازش سے جناب سے علیہ السلام کے دین میں جو ہاصل چیزیں واصل میں ان میں سے عقائد میں سب سے زیادہ وہ عقیدہ ہے جے صلیب فلاہر کرتی ہے اور اعمال میں زیادہ رائمل خز بر کھانا ہے۔ حضرت عیدی علیہ السلام موجودہ تحریف شدہ عیدائیت کی تعنیخ اور دیا سے اس کا فاتر کرنے کے لیے علامتی طور پر سلیب تو ڑیں گے اور فز پر کھانے پر پابندی عائد

كردي ك\_ جواس بات كى علامت موكى كدد نيايس اب حكران صرف اسلاى ادكام كى بـ آپ کے ہاتھوں اس کل کی سحیل جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وللم کا ایک اور مجز ہ اور آپ کی صدافت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیرائیت ( آج کل کا عالم مغرب ) کے مقدی پیخبر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت اور عملاً نافذ کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی خوشخری اور باطل یری کی قلع قع کے لیے یہ چیز مقدر کردی ہادر ضرور ہوکرد ہے گی۔ال صدیث کا ایک اوراہم بہلویہ ہے کہ اس بیں کہا گیا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آکر جزیہ ( ٹیکس ) فتح کرویں گے۔ اگرآپ دنیاپرایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پر ٹیکس عائد کر رکھا ہے جاہے وہ مسلم ہویا غیر مسلم ۔ هیقت بد ہے کہ مسلمان ممالک کومغرب، آئی ایم الف اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجود كرتا بك ينكس نافذكر ي كيوك بدايك عالمي حكومت كاحصه ب اوراجسا سكاايك طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوی (اس کے کوائف ہے آگائی) ممکن ہے۔ کرہ ارض یر است والے بر مخض کے کوائف کا علم نیکس کے نظام کے تحت بی حاصل کرنامکن ہے۔ یہ سب پچھتے خالف ہے کیونکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ٹیکس کےخلاف ہول گے اور اسے ختم كرديں گے۔ يول جموثو ق كے ساتھ كہد كتے ہيں كہ ييكس نظام د جال كانظام ہے۔ (5) مخصوص وقت:

هفرت عینی علیه السلام ایک خاص وقت میں خاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ تھیک اس وقت فاص طور پر سی این مریم کو بھیجے گا کہ جب وجال ایک نوجوان کو مارکر زندہ کرنے کا تماشاد کھار ہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نیس ؟اس لیے کہ زندگی اور موت پر سیافتیارا کی ایک ہات ہوگی جواد گوں نے اپنی زندگیوں میں نیس دیکھی ہوگی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ یہ ججھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے مخرف ہوجا نمیں گے (اس کا ند ہب قبول کرلیں گے ) بدالفاظ دیگر سائنسی ترتی اپنے عمون پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی گی حیثیت ہے اور اللہ کے علم سے پر بھوٹ (مردوں کوزندہ کرنا) دکھا چکے ہیں۔ وہ پہنچڑ و دوبارہ دکھا کتے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ بھواتی قرتوں کا سائنسی قوتوں ہے ہوگا اور ججزاتی قوتیں فتح پائیں گی اور اس دفعہ پھراللہ تعالی اپنے مانے والوں کو بھٹنے اور دجال کو اپنا خدا مانے کی گرائی ہے بیائے گا۔

#### (6) مت قيام:

زین پرنزول اور خاتے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ بیهاں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کامسلمانوں کے ساتھ رہن مین اور بودو ہاش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وکلم فرماتے ہیں:

پڑ ۔۔۔'' حضرت میداللہ بن مہاں رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ مالے علیہ السلام دنیا میں (نازل ہوئے کے اکیس سال بعد) نکاح کریں گے اور (نکاح کے بعد) دنیا میں انیس سال قیام فرما ئیں گے۔ (اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت چالیس سال ہوجائے گی جیسا کہ پیچھے تھے احادیث میں گزراہے) (فتح الدی، بحوالی میں حاد)

الله علیہ علیہ جدام کے وقد سے کرسول الله علیہ الله علیہ وسلم نے تعیار جدام کے وقد سے فرمایا: ''فشعیب علیہ السلام کی قوم اور موگی علیہ السلام کی سرال کا ( یعنی تنہاری آوم میں اکاح نه عور اور قیامت اس وقت تک نه آئے گی جب تک سیح علیہ السلام تمہاری قوم میں اکاح نه کریں اوران کی اولا و پیوائہ ہو۔''

قبیلہ مجذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے اور قوم شعیب کا حضرت موی کی سسرال ہونا قرآن محیم (سورة نقص: آیت) ے ثابت ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت میسی علید السلام زمین پرنازل ہونے کے ابعد قبیلیۂ جذام کی کسی خاتون سے زکاح فرمائیں گے اور ان کی اولا دبھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موٹی علید السلام کے علاوہ حضرت عیسی علید السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوجائے گا۔'' (7) موضع مزول:

آپ عليدالسلام كهان نازل مون سيح؟

حضرت ادر بن ادر التفقى بروايت بكر سول الله سلى الله عليه وسلم في فرما يا كريسيلى ابن مريم وشق كى جانب مشرق مين سفيد مينارے كے پاس نازل ہوں گے۔ (الدر المفئور بروالطبر ان كر العمال ، ابن عساكر وغير و)

ھنزت کعب احبار رہمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ میج علیہ السلام وشق کے مشرقی دروازہ پرسفید بل کے پاس اس طرح نازل ہول گے کہ ان کوالیہ بادل نے انشار کھا ہوگاوہ استے دوفر ساؤں کے کہا تھوں پر کھے ہوئے ہوں گے، ان کے جم پر دو ملائم کم پر دو ملائم کم بیٹرے ہول گے، ان کے جمن میں سے ایک کو تہ بند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرے چا در کے طور پر کیا ہو کہا ہوگا جب سرتھا کمیں گے تو اس سے چاندی کے موتی (کی طرح پانی کے قطرے) اور در کھا ہوگا جب سرتھا کمیں گے تو اس سے چاندی کے موتی (کی طرح پانی کے قطرے) کہیں گے۔ (تاریخ دشق الابن عسا کرص ، 218 بھی۔)

(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات:

(6) آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کے آخر میں ارشاد ہے:'' ورشیٹی این مریم نازل ہوکراس ( دجال ) کو آل کریں گے۔اس کے بعداوگ چالیس سال تک زندگی ہے اس طرح الطف اندوز ہوں گے کہ دکوئی مرے گا ، ندکوئی بیار ہوگا ( جانو رمجی کسی کونہ مالی فقصان پہنچا تیمں گے نہ جائی حتیٰ کہ ) آ دمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کیے گا جاؤ گھاس وغیر و چرو۔ ( بیٹن چرتے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دےگا )اوروہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوش بھی ند کھائے گل ( بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں گھائے گل جو جانوروں ہی کے لیے ہیں تا کہ زراعت کا نقصان نہ ہو )اور سانپ اور بچکوکی کو گزند نہ پہنچا کیں گے۔ اور درندے گھروں کے دروازوں پر ( بھی ) کسی کو ایذانہ ویں گے اور آ دی زمین میں الل جلائے بغیری ایک مدکندم ہوئے گا تو اس سے ساسے مور گندم ) پیدا ہوگا۔

حضرت ابو ہریہ درخی اللہ عند کا بیان ہے کدرسول اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ مسلح علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلح علیہ اللہ علیہ وسل کے بعد زندگی ہوئی فوشگوارہ وگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اُگانے کی اجازت ل جائے گی جی کہ اگرتم اپنانج شور اور چکئے بیشر شرب مجی بود گے تو اُگر آئی آئی آئی آئی آئی گا اور (امن وامان کا) بیرحال ہوگا کہ آدی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نشین نہیں کے گا اور سانپ پر پاؤل رکھ دے گا تو وہ گزند نہیں تا ہے گا۔ (اوگول کے مائین ) نہیں کا نہ جی اور کا نہ مسدا ورز کریند رکز انعمال بحوالہ ابولیم )

### (9) انقال اوروفات:

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو رات بیں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی صفات کلھی ہوئی ہیں اور ( میہ کہ ) عیسیٰ ابن سریم ان کے پاس فمن کیے جائیں گے۔ ( تر فہ کی، دالد رالمنځو ر ) حضرت عبدالله بن سلام رض الله عندى حديث موتوف ميں ب كيسي عليه السلام كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ وفن كيا جائے گا۔ نيز انبى كى روايت ميں يہ يہى ہے كه "عيلى اين مريم كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے دور فيقوں كے ساتھ وفن كيا جائے گا پس عيسى عليه السلام كى قبر چوتى ہوگى۔" (رواه الب حدارى في تاريحه و الطبرانى كما في الله والد ستور)

(10) آپ کے بعد:

آپ کے بعد مسلمانوں پراوراس دنیا پر کیا ہے گی؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ عینی این مریم نازل ہوکر د جال کوقتی کریں گے اور جالیس سال (ونیا میں ) رہیں گے۔ اوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت کے بعد لوگ عینی ملیدالسلام کی وصیت کے مطابق (قبلیہ) بی تعم کے ایک شخص کوآ پ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔مقعد کی موت کے بعد لوگوں پرتمیں سال گزرنے نہ یا تمیں گے کہ قرآن یاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اُٹھالیا جائے گا۔ جعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی اور فدکورہ بالا حدیث معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سومیں سال ضرور لگیں گے اس ہے دونوں روا بھول میں تضاد کا شہر ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر چہ ایک سوہیں سال کی مدت ہوگر بیا کی سومیں سال نبایت سرعت ہے گزر جائیں گے۔ حتی کہ ایک سال ایک مهینہ کے برابر اور ایک مهینه ایک بفتہ کی برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کی برابر ایک دن ایک گھنٹ کی برابر معلوم ہوگا۔ اوقات میں شدید ہے برکتی کی پیش گوئی منداحد کی ایک حدیث مرفیع علی صراحناً موجودے جے حضرت ابو ہر پر درمنی اللّہ عند نے روایت کیا ہے۔ روایات کے مجموعے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی مارٹھی اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کم از کم ایک سومیں سال ضرور گلیں گے مثلاً: حضرت عمد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ اللہ میں ہے کہ علیہ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سومیں برس تک عرب اور فتح الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیار شاہدہ عنہ کی بیار قبال ہے کہ آفا ہے کہ مغرب سے طوع کے بعد لوگ دنیا میں ایک سومیں سال تک دبیر گے کھر قیامت آئے گی۔

# ايك الهم سوال كاجواب

مہدویات اور سجیات کے خمن میں آپ نے جن جگوں یا واقعات کا تذکرہ پڑھا،
اس میں قدیم بھیاروں، قدیم ماحول اور قدیم اسپ جگ کا تذکرہ ہے۔ گیا یہ ملائی
زبان ہے یا حقیقی؟ گفتگا واستعارے میں کی گئے ہے یا جدید دنیاوا پس قد است کی طرف او ب
جائے گی۔ کوئی عالمی اسٹی جگ اے واپس صدیاں چھے لے جائے گی۔ اگر ایہا ہے تو
حضرت مہدی اور حضرت میں طبیعا السلام کے دور ہے پہلے ایک اور عالمی جگ کیوکر ہوگی۔
تیسری جگ عظیم تو انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ الغرض یہ موال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت
مہدی کے دور میں زماند دوبارہ اپنی قدیم روش پر آجائے گایا یہ تمام سائنسی ایجادات آپ
مہدی کے دور میں زماند دوبارہ اپنی قدیم روش پر آجائے گایا یہ تمام سائنسی ایجادات آپ
کے ظہور کے وقت موجود ہوں گی؟ چنانچے اس سلط میں فقیہ الحصر مفتی پوسف صاحب
کے ظہور کے وقت موجود ہوں گی؟ چنانچے اس سلط میں فقیہ الحصر مفتی پوسف صاحب
لدھیا نوی رحم اللہ ہے آیک ایم موال اور اس کا جواب نقل کیا جاتا ہے۔

موال اروز نام جنگ میں آپ کا مضمون "ملامات قیامت" پڑھا۔ وس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہر مسلے کا عل اطمینان بخش طور پر اور قر آن وحدیث کے حوالے سے دیا کرتے میں۔ بہ مضمون بھی آپ کی علیت اور تھیتی کا مطبر ہے۔ سیمن کیک بات بجھیس ٹین آئی کہ پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی ادر حضرت پیٹی علید السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جومعر کے ہول گے ان میں گھوڑوں، تلواروں، تیر کمان وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ فوجیس قدیم زمانہ کی طرح میدان جنگ میں آ منے سامنے ہوکرتو میں گی۔

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطند (Ista nbul) سے تو گھڑ سواروں کو دجال کا پیا معلوم کرنے کے لیے شام جمجیں گے۔ گویا اس زیانے بین ہوائی جہاز دست یا بیا ہے۔ چرید کہ حضرت بیسی علیہ السلام دجال کو ایک نیز سے سے ہلاک کریں گے اور یا جو تی اجو تی اجو تی کو م بھی جب فساد ہر پاکر نے آئے گی تو اس کے پاس تیر کمان ہوں گے اور یا جو تی اور این کی (Pistol) اور جاہ خیز گی ہوں (Explosive Bombs) اور جاہ خیز بموں (جو پھی آنے کے جو دیس آنے کے بود میں برابر تی ہی کررہی ہاور قیامت کے آئے کہ تو اس میں قیامت خیز ترقی بود کی جاور قیامت کے آئے کہ تو اس میں قیامت خیز ترقی بود گی ہوگی ہوگی۔ بوگی ہوگی۔ بوگی ہوگی۔

دوسری بات میہ برآپ نے لکھا ہے کہ حضرت عیمیٰی علیہ السلام ، اللہ کے حکم سے
چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ یا ہوئ ما ہوئ کی قوم سے بچنے کے لیے کو وطور کے قاعہ میں پناہ
گڑیں ہوں گے بعنی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جو سب مسلمان ہو چکے ہوں گے
یا جوئ ما ہوئ کے رحم وکرم پر چھوڑ جا کیں گے۔ انتے انسان تو تظاہر ہے اس قلعہ میں بھی نہیں
ساکتے ہیں نے کس کتاب میں ہوؤ عا پڑھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے
بہتے کے لیے سلمانوں کو بتائی تھی۔ مجھے یا ڈیمیں ربی۔ مندرجے بالا باتوں کی وضاحت کے
علاوہ وہ دُعا بھی تم یو او کی تو خابت ہوگی۔

جواب: انسانی تدن کے وَحالیج برلتے رہتے جیں۔ آج وَراقع مواصلات (Communication system) اور آلات جگ (War weapons) کی جوڑتی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج ہے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کو کی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر ''جنون'' کا شبہ ہوتا۔ اب خدائی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترقی ای رفتارے آ گے برھتی رے گی ماخود کشی کر کے انسانی تیدن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹاد ہے گی؟

ظاہر ہے کہ اگر بیدو مری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہروقت موجود ہے اور جس ے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باتی نہیں رہ جاتاجن میں حضرت مبدی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیاہے۔ فتندوجال سے حفاظت کے لیے سور ہ کہف جمعہ کے دن بڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم اس کی پہلی اور چیلی وں دی آیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا جاہی۔ ایک دُعا حدیث شريف عن يتلقين كي كل ب: "اللَّهُمَّ إنَّى أعُو دُبكَ مِنْ عَدَابِ حَهَمْمَ، وَأَعُودُ دُبكَ مِنْ

عَـٰذَابِ الْعَبِّسِ، وَاعْـُو ُوْبِكَ مِنْ فِيَّنَةِ الْمُسِيِّحِ الدِّجَّالِ، اللَّهُمَّ إِنِّي اعُودُبِكَ مِنْ فِتَنة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِلَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَغُزَمِ." (آب كَ سأل اور ان كائل: 1 /268-269 (268-269

لعض اہل قلم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں کے متعلق وار دان سامان جنگ کی جدیدتعبیرات بھی کی ہیں، جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آب جدیدا پجادات کو بھی فتو حات مِين استعال قرما تمن عجه - تاجم يحض انداز عنى مين - وَاللَّهُ أَعْلِيمُ بِمَا هُو كَائِنَ ٱلْبَشَّهِ. الله تعالیٰ اس عظیم فتنے اور اس کے ظہور ہے سملے طاہر ہونے والی ذیلی فتنوں کے جراثيم بيم سب كو محفوظ ر محية بمين اور بماري آل اولا دومتعلقين كواس شيطاني فتن ك خلاف برسر پیکاررحمانی افوائ کے ہراول دیتے میں شامل فرمائے۔اس خواہش کو ہماری و کی آ رز واور قبلی تمناطین تبدیل فر ماوے تا کہ ہم اس رائے کی مشکلات کوہنسی خوشی اور مرواند وارتجیل کرمقر بین کے زمرے میں شامل ہو جائیں ۔ آئین پارٹ العالمین ۔

## تيسراباب

# وجالبات

ہیں۔۔۔۔ دجال کون ہے؟ ہیں۔۔۔۔ دجال کب برآ مدہوگا؟ ہیں۔۔۔۔ دجال کی دعوت، دجالی فتنہ کی نوعیت وحقیقت ہیں۔۔۔ دجال کے بیروکار، دجالی فوتوں کا تعارف ہیں۔۔۔ دجال سے بینے کے لیے روحانی ورز ویراتی تداہیر

## جھوٹے خدا کی تین نشانیاں

"جب سےاللہ نے ذریب آ دم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے برانہیں ہوااوراللہ نے جس نی کو بھی مبعوث فر مایا اس نے اپنی امت کو وجال ے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہول اور تم بہترین أمت (اس لیے) وہ لامحالہ تمہارے بی اندر نکے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نکلاتو ہر مسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں،اوراگرمیرے بعد نکااتو ہرمسلمان اینا دفاع خود کرے گا۔اوراللہ ہر مسلمان کامحافظ ونگهبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برنمودار ہوگا، ہیں وودائیں مائیں (ہرطرف) فسادیجیلائے گا۔اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمبارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کے دیتا ہوں، جو جھے سے پہلے کی نبی نے مان نہیں کیں۔وہ سب سے سلے تو بدو وکی کرے گا کہ میں نبی ہوں ،حالا نکہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ، پیمر يد دو کا کرے گا کہ میں تمہارارب ہوں ( مگراے د کھنے والے کو کہلی ہی انظر میں ایسی تین چیزین نظر آ جائمیں گی جن سے اس کے بعوے کی تکذیب کی جائلتي سے: (1) ايک تو يہ كہ وہ آنگھول سے نظر آرہا ہوگا) حالانكه تم اپنے رے ومرنے ہے بہلے بیں دکھے کتے (تواس کانظرآنای اس بات کی دلیل بوگا كەدەرىغىن )دور(2)دوسرى يەكە )دوكانا بوگا، حالانكە تىمبارار كانا نہیں . (3) تیسری یہ کہ )اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان'' کافر'' لکھا بوگاجو ہرمومن پڑھ لے گاہ خواد دہ لکھنا جاتنا ہویانہ جانتا ہو۔''

## دجال كانام اوراس كامعنى

میبودی اینے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یکل ، یُویل یا کھیل بتاتے ہیں جو ہماری اسلامی اصطلاح میں'' طاغوت' اور بتوں کا نام ہے۔اوراس کا لقب ان کے ہاں مسیلی میں ہے۔

د جال کا اصل نام معلوم نہیں ....ا عادیث میں آیا جونہیں .... بیائے اقب سے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں اس کا لقب' د جال' مشہور ہے اور بیلفظ اس کی پیچان اور علامت بن گیاہے۔

دجال کامادہ ' دہیج ، ل' ہے۔ دجال کالفظ فقال کے دزن پر مبالغہ کا سیفہ ہے۔ دجال کا معنی ہے فعال سے کا معنی ہے فعال سے کا معنی ہے فعال بیٹ ایسے لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا ہے وکا در لیے ہا ہے فعال ہے کہ اس نے کا کہا گیا ہے کہ اس کے در لیے ہا ہے کہ کو کو والے ہے کہ کو کو والے ہے کہ کا کو کو کو اس سے جھیالیا ہے۔ ایک قول ہے کہ چونکہ دوا پی فوجوں سے زمین کو د حالی ہے گا اس کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ دی دجال اگر اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ د جال کے اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ دی دجال اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ دی دجال اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ دی دجال اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ دی دجال اس میں بات کی شرف کے دو کو دی دجال میں کو اس میں کا کہ دو کہ دو کو دیا کہ دو کہ

ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کوشکوک وشبہات میں ڈال دے گا۔

'' د جال'' عربی زبان میں جعلساز ، طبع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔'' دجل'' کسی نفتی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ د جال کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا تمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا اندر پچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے ، منصوبے ، سرگرمیاں اور پر دگرام ایک ہی تحور کے گر دگردش کریں گاور دہ ہے : د جل اور فریب۔ اس کے ہرفعل پر دعو کا د ہی اور فلط بیانی کا سابیہ وگا۔ اس کی کوئی چیز کوئی عمل کوئی آول ، اس شیطانی عادت کے اثرے خال نہ ہوگا۔

اس کا ایک معنی ایس مرہم یا یپ جس کی تبد جلد پر جیا کر برنمائی چھپائی جاتی ہے۔
آپ اس تعریف کوسائے رکھیں اوران خوشما الفاظ کو یکھیں چنہیں مغربی میڈیا (جود جال کی
کہلی عالمی پریس کا نفرنس سے لے کراس کے عالمی وقتی اقتدار تک اس کی نمایندگی کا فرش انجام
دے گا کے فیض کر رکھا ہاوران کے سہارے اپنی خونو اربک، سرنگ دیل اور قبل وغارت گری کو
چھپار کھا ہے۔ مثلاً: انسانی حقوق، اشترا کیت، جمہوریت، معاثی خوجی لی، معاشر تی مساوات،
فلات و بہود کی خاطر خانمانی منصوبہ بندی، فنون لطیف، قانون و دستور ..... یہ سب الفاظ محض
نعرب ہیں۔ ان کے چیجے صرف سراب ہے۔

د جال اکبر کا نام سے کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں گرسب سے زیادہ واضح قول میہ ہے کہ د جال کوئے کہنے کی وجہ یہ ہے اس کی ایک آگھاور ابروئیس ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں ، سی وہ ہے جس کے چہرے کے دوصوں میں سے ایک حصر منا ہوا ہو، اس میں نہ آ کھے ہواور نہ ہی ابرو۔ اس لیے د جال کوئے کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیقہ رضی اللہ عند کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی اس حدیث سے استدادال کیا ہے: "وَ اَنْ اَلْمَدُ مَنْ اَلْ مَنْ مُسْدُ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهَا طَلَهُرَةً عَلَيْظَةً ، " " اِلشہد جال مٹی ہوئی آئے دالا ہے جس پرایک غلیظ تعدّ اسانا خونہ (پُصلّی ) ہے۔'' جارے ہاں کتے کا لفظ حضرت میسی علیہ السلام کے لیے بھی پولا جا تا ہے۔ اس کی وجہ اور سکتے صادق اور کتے کا ذرک جم سے بیات کے شروع میں بیان کر بچکے ہیں۔

## د جال کون ہے؟

(1) د چال کون ہے؟(2) کہاں ہے؟(3) کب برآ مد ہوگا؟ فتنہ د جال کا آغاز تو یقینا ہو چکا ہے۔اس کا سربراہ اشتام کون ہوگا؟ اس کا گلینہ

عرون کون سالحہ:وگا؟اور جم اس کھے کے گئی دور میں یا جم د جال کے عبد میں ہی تی رہے۔ میں؟

میدہ تین سوال ہیں جو ہراس ذہن بیں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود فیس مجمتاء آخرت پر یقین اور دوجانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست مطاش پر نظر رکھتا ہے اور رہی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضروراس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان ومادیت کے اس عظیم محرکے میں اس نے اپناوزن کس پلڑے میں ڈالا تھا اور اس حوالے ہے اس کا روساور کردار کیا تھا؟

بندہ اس حوالے سے عرصہ دراز تک مطالعہ جمجھ اور تفقیق کاوشوں میں لگار ہالیکن ایک آدھ مرتب ہاکا سام مہم تم کا ذکر کرنے کے علاوہ بھی اس موضوع کو براہ راست نیس چھٹے الدائد تعالی جزائے خیر وے ان علمی شنسیات کو جو اس موضوع پر اُمت کو بہترین معلومات ہے آگاہ رکھتے اور بروٹ تھیجتیں کرتے رہتے ہیں۔ان حضرات کے نام بندہ کی كتاب "عالمي يبودى تنظيمين" كے مقدے ميں دے كئے بين اور اس كتاب كے آخر ميں ان کی تصنیف کردہ معلوماتی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ عالم عرب میں سعودی عرب کے ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی اورمصر کے استاذ محمرامین جمال الدین نے اس حوالے ہے بہت شاندار کام کیا ہے۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا ترجمہ رضی الدین سید نے اور استاد الامین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسر خورشید عالم ،قرآن کا کی لا ہورنے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ے مولا نامناظراحس گیلا کی نے '' وجالی فتنہ کے نمایاں خدو خال'' اور مولا ناسیدا ہوائھن علی ندویؓ نے "معرکہ ایمان و مادیت" میں وجال کی شخصیت اور فتنے کی نوعیت برسورہ کہف کی روشی میں مفصل اور محقق گفتگو کی ہے جو لائق دید ہے۔ معاصرین میں رضی الدین سید (ازراه كرم وه يتح يريزهين تواينافون نمبراس نمبر يرجحوادين:0300-282253)اورذكي الدين شر في ( كراجي ) كے ملاوہ اسرار عالم ( محارت ) نے بہت بچھ لکھا ہے ( مؤخرالذكر كا کام اگر چہسب ہے وقع اور مفصل ہے لیکن وہ کچھ جگہوں پر داواعتدال ہے ہٹ گئے ہیں ادرائے تلم کوئیکے اورا پی فکر کو جمہور کی تاویل اتغیر، تشریح وقوضی ے انحراف سے بیانہیں سکے مثلاً تفسیری ذخیرہ اور فقداسلامی بران کے غیر مناسب تبھرے ۔اللہ تعالیٰ ان کی خدیات کو قبول فرمائے اور کوتا ہوں ہے درگز رفرمائے۔) مولانا عاصم عمر اور آصف مجید نقشبندی نے حضرت مبدی اور فتند حال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کا مران رعد کی' فری میسنری اور د جال' نامی شاندار کتاب تخلیقات لا ہورے حیب کرسامنے آئی ے۔اللہ تعالیٰ سب کی مختیں قبول فرمائے۔ باعث تعجب یہ ہے کہ اتنی متعدد کاوشوں کے باو جود اور اتنی متنوع آ وازیں لگنے کے باوجود عوام وخواص میں اس حوالے سے خاص فکر وآشو کِش اور تیاری دوفاع کے آٹار دور تک دکھائی ٹیمن دیتے۔ دراصل جب تک خواص اس پر بھر پور توجہ نہیں ویں گے، عوام کہاں اس کی زحت گوادا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے ہے آگاہی حاصل کریں اور اس سے حفاظت کے نقاضوں کو بچھیں؟ زیز نظرتم کریکا مقصد تجس پھیلانا نہیں، حفاظت ایمان کی دعوت کو آگے بڑھانا اور شیطانی فتنوں سے اپنی، اپنے متعلقین اوراہل اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے، واللہ وی التو فیق۔

دجال کون ہے؟ اس حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض تو اتنی مستحکہ خیز میں کہ بے اختیار بنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں تمین مشہور اقوال ذکر کر کے ان پرتیمرہ کرتے ہوئے چلیں گے۔

## د جال کون ہے؟

(1) سامري جادوگر:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زبانے میں بنی اسرائیل کو گراہ کرے شرک میں بنی اسرائیل کو گراہ کر کے شرک میں بنتا کرنے والا سامری درخیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھر پورافقیار دیا گیا ہے اس کے تحت سونے سے بنائے گئے چھڑے کو محرک، جاندار اور آواز لگانے والا بناوینا کچو بھی بحید نہیں۔ اس کی ولیل بیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے سامری سے اتناز بردست جرم سرزد ہونے کے باوجودا سے جانے دیا اور جو بنی اسرائیل اس کے ورغال نے پرشرک میں جتا ہوئے تھے، ان کی تو بدیہ طے ہوئی کران گوش کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا: "واز لك موعدا لن تحلفه" " بے جنگ تیرے لیے جاتھ ایک وقت مقررہے جس سے تو آگے بیچھے شہو سے گا۔" یہ اس لیے کہ سامری کواگر اس وقت تھی ہوئی کے سامری کواگر اس وقت تیا ہوئی تھی السام کے ہاتھ لیکھی ہوئی ہے جو تھی صادق ہیں۔ جس سامری سے کہا گیا: "ماذھب، خان لذ خی السورة پر کھی ہوئی ہے جو تھی صادق ہیں۔ جس سامری سے کہا گیا: "ماذھب، خان لذ خی السورة بی السورة کے الحدود السوری کے الدیدون کے الدیدون کے الدیدون کے بھر کھی الدیدون کے الدیدون کے الدیدون کے الدیدون کے کہا گیا: "موادھب، خان لذ خی السوری کو کھی کے الدیدون کے الدیدون کے کہا گیا: "موادھب، خان لذ خی السوری کے کہا گیا: "موادھب، خان لذ خی السوری کے کہا گیا: "موادھب الدیدون کے کھی کھی کھی الدیدون کے کھیلیا کی کھی الدیدون کے کھیلیا کے کھیلیا کو کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کیا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کھیل

ان تقول لامسساس" " چلاجا، تيرى بيرزاب كرزندگى جركها فصد چهودً" تودجال المسى بسامرى جردح حالت ش و بال عنائب بوگيا اوراب كيل رو پوت ب

بررائے حال ہی میں د جالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب امراز عالم کی ہے۔ اس کی تابید میں کوئی قول بندہ کوئیس طا ادر سامری جادوگر کے بارے میں جو تفسیلات کتب تغییر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ د جال پر منطبق ہوئی دکھائی ٹیس د بیتیں۔ مثلاً: وہ یک چشم نے قیا۔ اس کی آ گھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا نے قیا۔ حضرت موک علیا المام نے اسے کہیں قید بیس قید بیس میں تعید ہے۔ سامری کو تا حیات میزادی گئی تھی کہ وہ ہرآنے والے سے یہ کتا تھا، '' مجھے مت چھوؤو۔'' دجال ایسانہ کے گا۔ وہ قو ساری د نیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ چراگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں تفسیلی متعلق حدیث شریف میں تفسیلی علمات ہیں گئی تھیں ہے۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفسیلی علمات ہیں گئی تھیں ہے۔ دجال ایسانہ میں تفسیلی علمات ہیں گئی تھیں ہے۔ دجال ایسانہ میں تفسیلی علمات ہیں گئی تھیں ہے۔ دجال ایسانہ ہیں گئی تھیں ہے۔ دجال ایسانہ ہیں گئی ہیں در کوئیس کوئی اسانہ ہیں گئی تھیں ہی کوئیس کوئی اسانہ ہیں گئی ہیں در کوئیس کے دو میراروں سال پہلے والا سامری تھا۔

(2) قيرم آبيف:

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے جمرم آبیف (یا تقر ا آصف) مراد ہے۔ یہ
سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں ( ماسر
میسنز ) کا سربراہ ( گرینڈ ماسر ) تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہود کی ندائی داستانوں
کے مطابق اس کو ( معاذ اللہ ) فرشتوں نے کا نکات کی تقبیر کے جادو کی راز بتادیے تھے۔ اس
سے وہ راز لیلنے کے لیے اسے قل کردیا گیا۔ یہود کی برشتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سے چیغیر
حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ ان
پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا ( الوی پر جادو کے جھوٹے بیٹان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا ( الوی پر جادو کے جھوٹے بیٹان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا ( الوی

'' حضرت سلیمان علیه السلام کونتم و یا گیا که بیت المقدی ای طرح انتمبر کریں که اوے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے ۔ انہوں نے بہت کوشش کی کیکن کامیاب نہ ہو سکے ۔ ت انہوں نے ایک جن کے بارے میں سناجس کا نام تر ایا آصف تفا۔ دوائ تکنیک ہے آگاہ تھا۔حفرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا۔ اس نے ہیرے کے ساتھ پھروں کو کا نئے کا قمل دکھایا۔اس طریقہ ہے شرط یوری ہوگئی۔ چنانچہ بیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعیر ہوگیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عشل کے لیے جارے تھے۔ انہوں نے اپنی ا تُلُوشي آصف كے حوالے كى - بدا تكوشى بهت مقدس اور سليمان عليه السلام كى سلطنت كى مېرتقى (ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے بدانگوشی این ایک بیوی کو دی جس ہے ے آصف نے لے لی۔) آصف نے بدا گافتی سمندر میں کھینک دی اورخودسلیمان علیہ السلام كاروب دھارليا۔ اپناچيرہ اور وضع قطع تبديل كرني۔اس طرح آصف نے سليمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز برافتیار حاصل کرلیا موائے ہویوں کے۔اباس نے ایکی بہت ی چیزی کرنا شروع کردیں جو الجي نيل تحين

میودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیچے پیردکار اور مائے والے نہیں شیے انہوں نے اس واستان میں کئی تو بین آمیز واقعات شامل کردیے ہیں۔ علامہ این کشررحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''اہل کتاب (میودیوں) کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے تیفیر ہیں۔ اس لیے زیادہ امکان بی ہے کہ ایسے لوگوں نے بیداستانیں وضع کرلی ہوں۔''

الغرض جیرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یمود کی محرف داستانوں کے مطابق "کا کتاب کا گریند آر کملیک " تھا۔اے مقدس بینکل کے کس پر لے جایا گیا۔اس کی ایک آ کی خراب تھی۔اس برمرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑگیا۔ یمبود کے نزدیک "God" کا حرفی اشارہ God کی طرف نہیں، یہ God کا مختف ہے۔

\*\*Code The Univers کا مختف ہے۔

یبوداس کواپنا دیوتا اور میچا خیال کرتے ہیں اور کلونگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جارہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب (بیآ خری ڈگری ہے جوغیر بیود کو دی جاتیہ ہے) میں بیالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ ''ما آت۔ نیب سین آما، آت، با، آ۔'' یہ تیم مصری زبان ہے۔اس کامعنی ہے: 'دفظیم ہے فری مسینری کامتند ماسٹر عظیم ہے فری سینری کا جذب'اس میں'' سینئر ماسٹر'' ہے بی ٹیم انسان نیم جن تھم کا بدعقیدہ و بدگل شخص مراد ہے۔ یبودی چینکداس مردہ کوزندہ کرکے اُٹھانے کی اُگر میں ہیں البنداوہ ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو Raise'' اٹھانے'' کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یبود کو اپنے ماسٹر اور کا کنات کے آئر بنڈ آرکمیُٹ کی فعش کو جیونک سائنس میں مہمارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔

سیدائے یہود کی تضوص ندی روایات کے مطابق تو درست ہو یکتی ہے۔۔۔۔گرفی الحقیقت کی طرح میں بائٹ کی اس اس لیے کہ صدیت شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں، زندہ ہے۔ اس کے فخش کی سائندی مل سے زندہ نہیں ہوگی، البتہ جب اللہ تعالی کا بھم ہوگا، اس کے جناتی قتم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کی مضر، محدث مورخ یا محقق نے آئ تک مید بات نہیں کھی کہ دجال پیکل سلیمانی کے معاروں میں شام تھا ہوری ہورک ہورک میرودی میں درجال پیکل سلیمانی کے معاروں میں شام تھا ہوری ہورک ہورک کے بیان تک بات یہودی میں دامت انوں کی ہوتی واس تک بات یہودی مربادی کا سبب یمی گھر شوتے تھے کہا تیاں ہی

# دجال کاشخصی خا که

#### (3)امريكا:

بھن حضرات کا کہنا ہے کہ اس یکا دبال ہے۔ کیونکہ دبال کی ایک آ کھے ہوگی اور
امریکا کی بھی ایک آ گھے۔ اس کی مادیت کی آ کھے کھی جکہ دوجانیت کی آ گھے چو پٹ ہے۔
ووسلمانوں کو ایک آ گھے۔ اور غیر مسلموں کو دوسری ہے دیجی ہے۔ اس کو اپنے قائدے کی
چیز اظر آتی ہے، دوسرے کے اقتصان ہے اسے کوئی سروکارفیس۔ اس کی کرنی پر ایک آ گھے بنی
چیز اظر آتی ہے، دوسرے کے اقتصان ہے اسے کوئی سروکارفیس۔ اس کی کرنی پر ایک آ گھے بنی
کوئی ہے۔ اس کی ایک آ گھے۔ جو شیطانی تکون کے اور پر اسرار علامات کے بچھ میں ہے۔ اس
کی سرز مین پر دجائی تہذیب جنم لے پچل ہے۔ پروان چڑھ دی ہے اور مادی طاقتوں پر
غیر معمولی افقد ارکی بدولت وہ ''نیوورلڈ آ رڈر'' کے ذریعے دنیا میں دجائی نظام پر پاکر تا چاہتا
ہے۔ اس کے ایک صدر (جو جو تا کھا کر رخصت ہوا) کا بیان ریکارڈ پر ہے: '' بچھے خدا کی
طرف سے براہ راست بدایات ملتی ہیں۔ '' یو تو وائے نبوت کے متر ادف ہے اور دجال
کے دور میں بچھے و یں گے۔ سے فرعوف سے بھی فرما بچھے ہیں: ''' بہم تمہیں پھروں
کے دور میں بھیج و یں گے۔ '' یو تو کو اے خدائی کے ہم معنی ہے اور دجال آخریس

خدائی کا دعویٰ کرےگا۔ د جالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرانام ہے.... وغیرہ وغیرہ۔ جوحضرات اس رائے کواہمیت دیتے ہیں وہ دوطرح کے ہیں:(1) کیجیاتو احادیث کاعلم نہ ہونے اور غلط ہی کی بنا پر ایسا مجھتے ہیں۔ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں۔ بہلوگ معذور ہیں۔(2) کچھے جان یو تھ کر کھی خاص مقصد ( مثلاً یبودیت کی خدمت اورمسلمانوں کودجالی فقنے سے بے خبرر کھ کر د جال کی راہ ہموار کرنے ) کے لیے ایہا کرتے ہیں۔ پہنوہ وجال میں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدجال الا کبرے سیلے تمیں چھوٹے وجال نکلیں گے۔ایک حدیث میں توستر ہے کچھاد پر دجالوں کا ذکر ہے۔ دونوں یا تیں اور دونوں اعدادا پی جگہ درست ہیں۔ پچے د جال بی کینگر ی کے ہوں گے پچھ پی کینگر ی کے۔ پہلے تیں ہول گے۔ دوسری فتم ستر سے پچھاویر ہوگی۔ احادیث کوجس نے سرسری نظر ہے بھی ویکھا ہاے یقین ہے کہ د جال کوئی ملک نہیں ،ایک متعین شخص ہے جس کوانسانوں کی آ زمائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں لیکن و دان کو ہمیشہ غاط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رحمہ اللّٰہ د جال اور د جالیت پر ا پئی مشہور كتاب معركة المان وماديت "كِصفحه 135 برفرمات جن:

''دجن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہادراس کے اوصاف وعلامات بیان کیے گئے ہیں، وہ تواتر معنوی کی حد تک پھنے چی ہیں، ان میں اس بات کی صاف و ضاحت ہے کہ دہ ایک معین شخص ہوگا جس کے پچھ معین صفات ہوں گے۔ وہ ایک خاص اور معین زماند میں ظاہر ہوگا (جس کی میچ تاریخ اور وقت ہے ہم کوآ گاہ نیس کیا گیا ہے ) نیز ایک معین تو م میں ظاہر ہوگا جو میود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے افکار کی مختبائش ہے نہ ضرورت۔ احادیث میں اس کا بھی تعین کردیا گیا ہے کہ و فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو عروق و فلبہ حاصل ہوگا۔ در تقیقت فلسطین وہ آخری اسٹی ہے جہاں ایمان وہادیت اور حق وباطل کی سیکھٹش جاری ہے اور منظرعام پر آنے والی ہے۔ ایک
طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے براہتھیار اور سب
بری دلیل مد ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حال جی اور انسانیت کی فلاح اور
مساوات کے وائی جیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جوایک خاص نسل اور خون کے تقدیل
مساوات کے وائی جیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جوایک خاص نسل اور خون کے تقدیل
اقد ار وسیادت کے اندر لے آتا جا جی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل
وزرائع کا بہت بڑاذ خیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے
وزرائع کا بہت بڑاذ خیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے
مناسب فضا اور ماحول تیار کررہے جی جس جس جس میں ہے کہانی اپنے سے کرداروں کے ساتھ
دیرائی جائے گئے۔''

اس عبارت کوغورے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے متیوں سوالا ت کے جوابات آ جاتے ہیں(وجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآمد ہوگا؟) کیکن ہم ان تیوں کی تشریح میں کرتے ۔ ٹی الحال ہم پہلے سوال پر چل رہے ہیں۔

ظامتہ کلام یہ کداگر چہ امریکا کی د جائی تصوصیات میں شک ٹیس کیکن وہ د جال میں ، دجائی میں تبکہ ٹیس کیکن وہ د جال میں ، دجائی تبلید امریکا کی تبذیب خرور ہے۔ بلکد د جال اپنے ظبور کے بعد جو کام د نیا میں کرے گا ، امریکی استعار بیود کے ورغلانے ہے (د جال کو چانجات دھندہ مجھ کر ) اس کی راہ جو ار کر د ہا ہے ۔ د جال کو هیتی آ سانی خدائی کے مقال کے مقال کے مقال کے لیے جو دسائل در کار میں ، امریکا بلکہ پورام خرب آئیس مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنس تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنس دانوں کے ساتھ میں کرنے تے لیے دن رات سائنس تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنس دانوں کے ساتھ میں کرنے دن کی عالمی تعلیمت کی ذیاد ہی مشابوط کرنے میں اپناساراز ورصرف کررہا ہے۔لیکن اسب کچھ کے یاد جود اسریکاد جال نہیں۔ کیونکد د جال کی ملک یا حکومت کانام ٹیس ،ایک تعیین شخص کانام ہے۔

آئے ! ذراایک نظران احادیث پرجن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الدجال الا کبر (میح کاذب) ایک مخصوص حلیر کھنے والا انسان ہوگا:

ہے۔۔۔۔ '' وو (الد جال ، مج کافب ) ایک نوجوان مرد ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھار یالے ہوں گے اور وہ الک آگھ ہے تا بینا (کانا) ہوگا۔' (صحیح سلم، 7015) ہیں ہے کہ سے تابینا (کانا) ہوگا۔' (صحیح سلم، قبول صلی اللہ علیہ وہ کہے کا طواف کرر ہے ہیں کہ اس دوران انہیں وجال دکھایا گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے قربایا: ''دو ہواری ہجر کم جسم سرخ رگت ، گھنگھریا لے بال اورایک آگھ سے نابینا ہے۔ اس کی آگھ لگے ہوئے اگلار کے دانے جیسی ہے۔' (صحیح بناری 9.242)

ﷺ ''اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا اور ہرامل ایمان جا ہے خواندہ ہوگا یا ناخواندہ وہ اس لفظ کو پڑھ سے گا۔'' (سنداھمہ 367\368)

ندکورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ اگھ الدجال کے خدوخال اور شخصیت بیش کرتی ہیں، ان کے مطابق : الدجال ایک نو جوان ہوگا۔ وہ تومنداور بھاری بحرکم ہوگا۔ اس کا رنگ سرخ ہوگا۔ اس کے بال تھنگھر یا لے اور بہت جھوٹے ( کٹے ہوئے) ہوں گے۔ اس کی دونوں آ تھوں میں عیب ہوگا۔ وہ ایک آ کھ ہے اندھا ہوگا۔ اس کی دوسری آ کھاس طرح ہوگی جیسے انگور کا نشکتا ہوا وانہ اس کی چیشائی پر دونوں آ تکھوں کے درمیان افظا " کافر" لکھا ہوگا ( نیٹو کے جو ٹیک خلیج کی جنگ اور کوسووکی جنگ میں استعمال ہوئے ان پر لفظ اس کی چیشائی پر کھا پڑھ لیس کے ،جبکہ کافر آ کسفور و کا گر بچو ہے ہو بابار ورڈ کاما سر، وہ سیافنظ اس کی چیشائی پر کھا پڑھ لیس کے ،جبکہ کافر آ کسفور و کا گر بچو ہے۔ ہو بابار ورڈ کاما سر، وہ سیافنظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اے ایمان کی برکت اور کفرونفاق کی نموست کے علاوہ اور کیا نام دیں جو جتنا نے یادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنائی اس کے چنگل میں بھنے گا۔ کیونکہ عصری تعلیم عقلیت پندکی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ وا جی دینی تعلیم واللہ موسی ہوگا وہ اس سیدھا سادہ وا جی دینی تعلیم عقلیت کے پارد کھنے کی صلاحیت پیدا کرتی اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب بیلفظ تجریدی انداز میں کھا ہوگا یا قابل اور اک انداز میں ؟ اس کو فودائی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چا ہے کہ ہم اس کے فقتے ہے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سے خبرخواہ ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس کی تقریف اس کے تعلیم اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس کی تعلیم اللہ علیہ دیا ہے۔ اس کا طریقہ ہمارے کیا ہے۔ اس کا طریقہ ہمارے کیا ہے۔ اس کا سلم ہمارے کیا ہے۔ اس کیا ساتھ کے آخری مضمون میں اس کی تقسیل آرئی ہے۔

بات دور ہوتی چلی گئے۔ بحث سیہ ہور ہی تھی کہ و جال کی ملک یا تہذیب کانا مہیں۔
یقی طور پر ایک انسان کانام ہے جو کچھ اضافی صلاحتوں اور حیوانی جہتوں کا مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان میت کی آز مائش کے لیے عام انسانوں کی بچھ میں نہ آنے والی پچھ تو تیں
عظا کی ہول گی جن کی بنا پر وہ اس کے دھوکے میں آجا کیں گے۔ ان کو آیات واحادیث کے
وز سیعے بیشن دلایا گیا ہوگا کہ میچھوٹا خداہے۔ سرایا شرہے۔ اس کے شعیدے وکچھ کرائیان
خراب نہ کردلیکن وہ ایمان کی کمزوری ،اہلی علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت
پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکا بازکی جھوٹی دلیاوں کے تحریش آجا تیں

''جب سے اللہ نے ذریعتِ آ دم کو پیدا کیا و نیاش کو کی فقندہ جال کے فقنہ سے بڑا خمیں بوااوراللہ نے جس نجی کو تھی مبعوث فر مایا اس نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نجی جول اور تم بہترین اُمت ( اس لیے ) و والا محالة تبہارے بی اندر نظے گا۔ اگر وہ میری موجود گی (زندگی) میں نکلاتو ہر سلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں بول، اور اگرمیرے بعد نکا تو ہرمسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔ اور اللہ ہرمسلمان کا محافظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برنمودار ہوگا، پس وہ دائیں یا نیس (ہر طرف) فساد پھیلائے گا،اے اللہ کے بندو!تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنےاس کی وہ علامات بیان کے دیتا ہوں ، جو مجھ سے پہلے کی نبی نے بیان نہیں کیں ۔وہ سب سے مملے تو رو تو کی کرے گا کہ میں تی ہوں، حالا تکہ میرے بعد کوئی نی ٹبیں، پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارارب ہوں ، ( گراے دیکھنے والے کو بہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظرآ جائیں گی جن ہے اس کے دعوے کی تکذیب کی جاسکتی ہے۔ (1) ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں نے نظر آرہا ہوگا ) حالانکہ تم اپنے رب کوم نے سے پہلے نہیں و کمچہ کئے ( تو اس کا نظر آنای اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنیں )اور (2) دوسری ہے کہ )وہ کا ناہوگا ،حالا مکہ تمہارارے کانانبیں، (3) تیسری یہ کہ )اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان'' کافر'' کلھا ہوگا جو ہرمومن پڑھ لے گا،خواہ وہ لکھنا جانتا ہویانہ جانتا ہو۔''

ىيۇسىيەشى سادى بات بوڭى كەد جال جناتى قوتوں كا حال ايك نيم انسانى نيم جناتى قىم كى آز يأڭى مخلوق ہے۔

''ئیں مسلمان شام کے''جبل دخان'' کی طرف بھاگ جائیں گے۔اور دجال وہاں آگران کا محاصرہ کرلےگا۔ یہ محاصرہ بہت تخت ہوگا اوران کو بخت مشقت میں ڈال وے گا۔ پھر فجر کے وقت تبییلی این مریم نازل ہوں گے۔وہ مسلمانوں سے کہیں گے۔''اس خبیث کذاب کی طرف نگلئے سے تبارے لیے کیا چیز مافع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ پیشخص جن سے ابندائس کا مقابلہ شکل ہے۔''

شارحین حدیث کافرمانا ہے کہ وجال کی شعبرہ بازی اور مسمریزم وفیرہ کو و کچے کر

شاید بعض مسلمانوں کواس کے جن ہونے کا گمان ہو یا ممکن ہے مسلمان ہد بات بطور تشبید کے کہیں کہاس کی حرکتیں اور ایذ ارسانیاں جنات کی طرح ہیں۔

اگر بالفرض دورِ حاضر میں بہودی سائنس دانوں کی ہوشر ماا بحادات اور محیرالعقول تج بول کے تناظر میں د جالی شخصیت کود مجھنا جا ہیں تو د جال کی تصویر کچھ یوں بنتی د کھائی دیتی ب: ایک ایها آدی جو مخلف شعبول میں محیر العقول مبارت کا حامل ہو۔ جوسیر مین قتم کا آدی ہے۔ جو بیک وقت انجینئر ، ڈاکٹر ، سائنس دان ، سیاست دان ، شاعر ، مقرر سب سجھے ہے۔ جس کے لیے ناممکن کوئی چرفیس برچز کودہ اپنی دسترس میں لےسکتا ہے۔اگر جدیدیت ہے متاثر کو کی شخص یو چھے: آخر ہے کیے ممکن ہوگا؟ تو اس کا جواب ہیے کہ آج کل ہے پوری طرح ممکن ہوچکا ہے کہ ایک انسانی و ماغ کی بوری میموری، کمپیوٹر میں فیڈ کردی جائے۔ آ تسفورڈ کی پروفیسرگرین فیلڈئے آج ہے دی سال پہلے سائنس دانوں کے ایک اجتاع ے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:"اب ہم اس قابل ہیں کدایک انسان کی بوری یا دواشت (ميموري) كوكمپيوٹر پرۋاۇن اوۋ كرليس جوتقرينا100 ٹريليين خليوں(Cells) پرمشتل ہوتی ے اور جن میں 100 بلین خلے گفتگو کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔" (وی رج ذ وْسِلِي بِيكِير لِي لِي المرام و 1999 م) ذراسوچے! آج دس سال بعدوہ اس منصوبے میں 

ایک طاقت ورمکندهتیقت جس گاانکشاف داکٹرسون نے نہیں کیا، یہ ہے کی مل معکوں (Reverse Action) زیادہ آسان ہے۔ مل معکوں یہ ہے کہ بیموری کی کمپیوٹر سے انسانی ذبئ کواپ اوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ گانٹ چھانٹ، حذف کرنے اور مبارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایج ڈی انجینئر نگ رکھنے والے آدمی یا تمی متاز انجینئر کی یا دواشت (میموری) کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنس دان کی یا دداشت بھی اپ لوڈ کردی جائے تو ایک سرمین کی تخلیق كاراسته بموار ہوجائے گا۔ ایک ایبا آ دمی جوسٹ عبوں میں مہارت رکھتا ہوگا۔ بہتر بن انجينرُ، سائنس دان، سرجن، سياست دان، عالم، مقرر، شاعر منصوبه ساز، مينجنث كا ماهر .... نيو درلاً آر ذر كامثالي آ دمي ..... بني داؤ د كا عالمي بادشاه ،الد جال الا كبر ،الملعون الاعظم\_ مغرب کی تجربه گاہوں میں اس برون رات کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کرس انسان کی شخصیت اس کی یاد داشت ہی تو ہوتی ہے۔ اگریہ یاد داشت کسی ہے حرالی جائے تو وہ ۔۔ دونہیں رے گاجووہ تھا۔ای طرح اگرا کے فروکی بادداشت دوسر نے فروکو نتقل کردی جائے تووہ ....و چفس بن جائے گاجس کی بادواشت جرالی تی تھی۔اس طریقے سے میموری کوزندہ رکھ کرانسان کو جامع مانع اور دائی بنایا جاسکتا ہے۔ د حال قبی طور برغیر فانی کگے گا۔ کیکن اس سب کچھے کے یاوجود وہ اللہ تعالی کی نظر میں اتنا حقیر ، بیت اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کواوراس زمانے کے اہل ایمان مقربین کواس کی کچھ پروا نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنس دانوں کوفرضی سیر مین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رت العالمین کوکوئی بروا نہیں ۔ سائنس کے میدان میں ان کی ساری ترت مجرت کے باوجودان برذلت وخواری کی مبران کوراستہیں دے رہی ہے۔

## تين ضمنى سوالات

د جال کون ہے؟ کے ضمن میں چند فریلی سوالات جنم لیتے جیں۔ ان کوشل کے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا آئل از وقت وہا۔ وہ فریس سوالات کچھ بول ہو سکتے ہیں: (1) د جال کس چیز کی دعوت دے گایا دوسر کے نقطوں میں اس کے فقتے کی نوعیت کیا ہوگی؟

(2) د جال کے ویرو کارکون لوگ ہوں گے؟

(3) اس کو کون کون می غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی؟ اور کس بل بوتے پر حاصل ہوں گی؟

ذیل میں ہم ان تین عنوانات سے متعلق ماحضر احتیاط کے ساتھ چیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) د جالیاند بهب:

ہ جال ایک سے ذرب کی دگوت دے گا۔ ایک ایسے سے اور جھوٹے ذرب کی جس میں پہلے دہ نبوت کا دگوئن کرے گا اور گیر خدا کی کا۔ اس بد بخت کا سب سے بڑا افتائی پی ہوگا کہ اے اللہ اتعالی نے جتنا کچھ نواز اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شرکا وہ عظیم طوفان ہر پا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:'' حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کرفیامت قائم ہونے تک د جال کے فتنے سے ہزھر کوئی فتنے ٹیس ''

بيەندىپ فرىمىسىزى كاخفىيەندىپ بوگا- بدان نظريات يرمشمل بوگا جے د جال كى پيتى تنظيم فرى ميىن نے ايجاد كيا اورات چرآ ہنة آ ہتد دنيا نے قبول كرايا۔ مثلاً: مغرلی جمہوریت جوفری میسٹری کے'' برادرزادر ماسٹرز'' کو برسرافتڈ ارلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جوانسانیت کی خدمت کے بھائے شکم برتی اورنفس ہروری سکھا تا ہے۔مغر فی نظام معیشت جوسود، جو ئے ،غرر وضرراور بے حساب منافع خوری پر مشتل ہے۔ ٹیکس کے نظام کا تکی رواج اورز کو ۃ وصد قات کے نظام کا انبدام ،لیعی و ہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاح بنالیتی اورایے بی عوام کولونی کھوٹی ہیں۔ مغر لی تہذیب جوابا حیت اورعقلیت برخی پرمشمثل ہے لیعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و نا جائز کی تعیین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پردرست ونادرست کی تعیین ..... وغیر دوغیرہ۔ فری میسنری برکام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین (بشمول میسائی ولامذہب صحافیوں کے )اس بات برمتنق ہیں کہ بیروہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو ند ہب کا نام لیے بغیر ا ہے نظریات ، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نے عالمی نظام کی نقیب ہےوہ ورحقیقت ایک" عالمی ندہب" ہے اور افسویں ب كدوه روحاني نبيل شيطاني مذهب ب- جوتح يف شده يهوديت اورنفس وشيطان برسي كا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جوفری میسزی کے اصلی ہوف'' عالمی حكومت" كے قيام كے خاكے سے ليا كيا ہے:

''صرف ایک ندجب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری گلیسا کی

علی میں ہوگا جو 1920ء ہے وجود میں آچکا ہے۔ شیطینیت ،ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ آبتا ہے ! بیر کس آسانی غرب کے بیروکاروں کی تعلیمات ہو کئی بیاج بی اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سی گرج پہلے ہی ہے زیرو زیر کے جانچے ہیں۔ چنانچ میسیحت ایک عالمی حکومت میں قصہ پارینہ ہوگا۔ ایک الیمی صورت حال تفکیل دینے ہوگی۔ ایک الیمی حسورت حال تفکیل دینے ہوگی۔ کی جانور کی تا زادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی حتم کی جمہوریت ،افتد اراعلیٰ اور انسانی حقق تی کی اجازے نہیں ہوگی۔ تو می تفاخر اور نسلی شاخت ختم کردی جائیں گر بریدہ گا۔

بڑھن کے ذہن میں میں عقیدہ درائح کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی حکومت کی تلوق ہے اوراس کے او پر ایک شاختی نمبر رگادیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بلجیم کے نیو کمپیوٹر میں حفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ می آئی اے، ایف بی آئی، ریائتی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آر ایس، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیج کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندرائ اسر یکا میں تمام شہر یوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔''

فری میسنری اپنی شخیر تیات میں (جن کا پیچه ذکر ''عالمی یہودی شظیمیں''میں آپکا ہے) جواصطلاحات استعمال کرتی ہے، حتلانہ مقدس دستور (تورات یا تالود) ، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت (اکیشیا)، مقدس قربانی، مقدس علم (جیومیٹری)، بیکل سلیمانی کے تو معمار (ماسٹر میسنو)، فری وقار معمار اعلیٰ (گرینڈ ماسٹر) بارہ سردار، ستر دانا بزرگ، واؤد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ (دجال اکبر) وغیرہ سیسب اصطلاحات اوران کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلاً میکیتی، جاہ بل آن، جہاد ن وغیرہ بیسب اس امری واضح علامت ہیں کہ جوظیم یقتر بیات منعقد کرتے وقت جس چیز کو فیفیر دکھنا جا جی ہے وہ شیطانی فر جب ک علمبردار ہے۔دوایے آپ کو طاہراؤ فلائی وہائی تنظیم کی حیثیت سے کرتی ہے کین در حقیقت دوالید مشغل خفیہ فد بب رکھتی ہے اور بیاتو ہرا یک جھتا ہے کہ رحمائی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، چیپاچیا کرتو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔

درج فیل سطوریش کچھ والات بیں جوفری مین کارکن بنے والے ایک امیدوار سے کیے گئے اور ساتھ بی اس کے جوابات بیں۔ یہ کالمہ فری میس کی ابتدا میں 1730، میں منعقد ہونے والی ماشرمیس کی حلف برداری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے:

سوال: جبتم ممارت كوسط مين پنجياتو تم ن كياد يكها؟

جواب:حرفG کی مشابہت۔

سوال:G کاحرف کس بات کی نشاند ہی کرتا ہے؟ جواب: اس بستی کا جوتم سے بڑی ہے۔

بوب. بن کا کا دو اے برنے۔ سوال: مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں ایک آ زاداور متند میسن ہوں۔ ماسٹر آف لائ

. 1.6

جواب: کا نئات کا موجد اور سب سے بڑا معماریا" وہ" جو مقدس معبد إیمکل سلیمانی آ کے کلس کی چوٹی برلے جایا گیا۔

یبان ہمیں معلوم ہوتا ہے کے فری میسن کی اسطلاح میں قرف G تحض خدا کے لیے نہیں ملکہ ''اس'' کے لیے بھی استعال کیا جا تا ہے جو مقدس معبد یا پیکل کے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا۔ اور بہی وہ نام نہا دو ایتا اور الوق شخصیت ہے جس کی ہفصیب یمیود عباوت کرتے ہیں۔ فری میسنز می براوری کے دیکارڈ پرنظر ڈالی جائے تو شخص یا جس'' جے جو بیک سلیمانی کے نو بڑے معاروں (ماسٹر میسنز ) کا سربراہ (گرینڈ ماسٹر) تھا۔'' عالمی سیمودی شخصیلی تذکرہ آ چکا ہے۔ میمودی شخصیس'' میں اس کا تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے۔ د جال خاہر ہوگا تب بھی اس کو عام اوگ نیس پیچان پائیں گے جس طرح کے

یہود یوں کے فریب کا شکار اوگ ان کے ایجٹ بن کر بھی ان کے شیطانی فد ہب کو بھی نیس

پاتے۔ د جال جب خاہر ہوگا تو وہ د جال ہونے کا دوئی نہیں کرے گا اور نہ بی سے غذ ہب کا

دائی ہوگا۔ وہ جد ید یت کا علم دار اور انسانیت کا دعویدار بن کر نمود ار ہوگا اور یہود اسپنا اس کے تیمی

جو لے سیجا کو بہت بڑا در دمند اور انسانیت کے خیر خواہ کے روپ میں چش کر یں گے تیمی

تو لوگ اس پراعتاد کریں گے کیونکہ ان کو د جالی فد ہب کی اصطلاحات پراعتاد کرنا سکھا دیا گیا

ہوگا۔ اوگ بجورہ و کرنیس ، متاثر ہوکر اس کی طرف پر ھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم

ہوگا۔ اوگ بجورہ و کرنیس ، متاثر ہوکر اس کی طرف پر ھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم

کاب ، شرائٹز ، مغربی این ، تی اوز) میں ''خرب سے بالاتر ہوکر'' انسانیت کی خدمت کے

لیے شامل ہوتے ہیں۔ اور نیجر آئیں وہ '' دوحانی اطمینان'' ملے یا نہ یا جس کا آئیس جمانیا

دیا گیا تھا ، ایک نے شیطانی غرب کی آغوش خرور کل جائے۔

نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا:''جود جال کی خبرس لے وہ اس سے دورر ہے۔اللہ کی قتم! آ دی اپنے آپ کو مؤمن مجھے کر [ پیافٹھ انتہائی قابل فور ہے: راقم] اس کے پاس آ سے گا اور ٹھراس کے پیدا کردہ شہات میں اس کی چیروی کرے گا۔'' (سٹن الی داؤد، روایت عمران بن سیسین رضی اللہ عنہ

(2) د جال كے ساتھى:

'' د جال کے بیر د کاروں کی اکثریت یہو دی اور عور تیں ہوں گی۔'' (مشداتھ) اب یمان اشکال ہوسکتا ہے کہ یہود یوں کی تعداد تو بہت کم ہے۔ان کے بل بوتے پر وہ عالمی نظام، عالمی بحکومت اور عالمی ند بہ کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا'؟اس کا جواب بیہ ہے کہ یہود کی دھوکا دے کراسینے ساتھ صبو نیوں کو مالیس کے سمبیو تی ہرا س خض کو گئیج ہیں جو یہودی ہویا نے کیکن یہودی مقاصد (مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام) کی پھیل میں یہود کا آلۂ کاربن جائے۔ یہودیوں کے فریب کا شکاروہ میسائی ، ہندواورمسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے ہے خود کو محفوظ نہیں رکھ شکیں گے اور اس کے پہندے میں پھنس جا کیل گے۔امریکااور بوریی ممالک میبود کے شکتے میں کے ہوئے ہیں۔وہ میبود یول سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کوائے لیے باعث برکت بھتے ہیں۔ یہوو کے دعوکہ وفریب اور مکرود جل کا کمال دیکھیے کہ عیسائی مذہب میں جو پیش گوئیاں جناب سے صادق هفرت عینی بن مریم علیماالسلام کے حوالے ہے دار د ہوئی ہیں ، یبودی ان کو د حال ہر منطبق کرتے ہیں اور پھر عیسا نیول کو دعوکا بیدہے ہیں کہ ہم سے موعود کا انتظار کررہے ہیں اور ملمان می نخالف (Anti christ) ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معلمان اور عیسائی حضرت میج علیه السلام کا اور یہود د جال ا کبر کے منتظر ہیں جس کو حضرت میج علیه السلام مسلمان مجاہدین اورخوش نصیب نومسلم عیسائیوں کی مدد ہے لگریں گے۔ یہودتو عیسائیوں کے اوران کے مقدری پیغیبر کے ڈٹمن میں ۔انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوستایا، نگ كيااور بالآخران كي قتل كامنصوبه بنايا جبكه مسلمان آج مجمي حضرت بيسلى مليه والسلام كاانتهائي احرّ ام کرتے ہیں اوراس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آیدہ بھی ان کے ساتھ ل کران کے و شنول سے جہاد ظیم کریں گے۔ کیاد نیامیں میسائیوں جسی سادہ تو م بھی ہوگی جوایے پیغمبر کے قاتلوں سے تو دوی اور تعلق رکھے اور جوان کے (اورایے، مشتر کہ) پنیبر سے بے یا یاں محبت رکھتی ہوگی ،اس سے نفرت اور دُشمنی رکھے؟

بھارت کی اسرائیل سے دوتی کئی سے نظی نمیں۔ پچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی ششل''کولیمیا'' زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی برباد ہوئی تو راز کھلا کہ اس میں چار امریکی ، تین اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ ابلیسی مشن پڑگئی ہے''شلث'' فضا کی تغیر کے بعد خلائی تغیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹی بم ایجاد کر لینے کے بعد اے زیردست لانے کا لیک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری ولائی جائے کہ پاکستان خدائحو استراس کے سامنے کھٹے فیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی کھی یہود کے گندگی کے ڈھیریر نہ بیٹے کی۔ ڈھیری دھک سے اُڑ گیا۔

رہ گئے دجائی سلمان، تو یہ وہ بدنعیب ہوں گے جون فکری ارتداؤ' کا شکار ہوں گے۔ (اس گردہ کے سرخیل وہ تاہم اسلمان، تو یہ وہ بدنعیب ہوں گے جون کا رخاص مباددائش ورہوں گے جودین کا علیہ بگاڑنے میں چیش چیئے ہوں جودین کا علیہ بگاڑنے میں چشن چیئے ہوں گے۔ جو جرام خوری و ترام کاری سے تو بنہیں کریں گے۔ جنہیں بیش پرتی اور لذت کوئی راہ خدا میں اُنھنے سے روک کے گی اور جود جال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل میں کی رسوائی نیار کو جسماندہ مثل شیت' کہ کر تھکرادیں گے اور چرد جال کے ساتھ دنیا و آخرت کی رسوائی سماندہ مثل شیت' کہ کر تھکرادیں گے اور چرد جال کے ساتھ دنیا و آخرت کی رسوائی

وجال اكبر كظهور ي قبل فريب كي دومكنه صورتيس

اگر بیسوال گیا جائے کہ بیاوگ جمل وقیم اور دین وایمان رکھتے ہوئے کیوکر وجال کی چیرہ کاری پر راضی ہو جا نمیں گے؟ تو اس کا جواب بیرے کہ بیلوگ و نیا کو اس نظرے دیکھ رہے ہوں گے جس نظرے مغربی میڈیا ان کو دکھا تا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا فیرخواہ ثابت کرے گا۔ جدا تمالیوں کی توست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بسیرے ختم ہو چکی ہوگی۔ بیعضر حاضر کو ان احادیث کی روثنی میں نہیں جا گی پارہے ہوں گے جن میں دجال ، دجالیت اور فتنۂ دجال (مال ودولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی) کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ ، تاکید کے ساتھ اور اجمیت کے ساتھ آ گاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھن لوگ کہیں گے ہم جانے ہیں بید جال ہی ب مرجم ال کے یاس موجود کولیات سے استفادہ کردے ہیں یہ ہم اس کے ذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے کہان کا حشر بھی د جالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ د جال ا کبراورظہور د جال اکبرروئے ارض پر ہریا ہونے والے اس سب سے بڑے معرکے کے نام ہیں جہاں فریب بی فریب اور دهوکا بی دهوکا ہے۔ فتنۂ د جال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ یہ فريب دراصل فريب نظر بموكا مثلاً متعتبل مي گلوبل ويليح كابريذ يُدنث دجال اكبرسرا يا فتند ہوگالیکن عام لوگوں کونیات دہندہ نظرآئے گا۔ یہ بات درست نہیں کہ جب د جال ا کبرظاہر ہوگا تو مسلمان اے دیکھتے ہی بیجان لیس گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یبود و اُصاری اور کفار کی ار یول کی تعداداس کی گرویدہ ہوگراس کے چیچیے چیچے چلنے اور اس کی ایک آ وازیر جان دیے کو تیار ہو جائے گی۔ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آ یادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور درامسل و وان لوگول پر شتمتل ہوگی جواس سے ظہور نے بل ہی "فطاط فاق" (فاق کے خیمے) یں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے چھیے لیک کہ کر جل یڑے گی بلکمال کے جینڈے تلے گڑنے اور جان دینے کوآبادہ ہوجائے گی۔الی صورت میں بواس کی اس ظاہری خوش نما صورت وسیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس متاثر کن صورت ومیرت کے بیچھے جھیا تخص شیخی این مریم نہیں بلکہ ' وجال اکبر'' ہے، وی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ غین ممکن ہے کہ اہلیس وجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم کر کا بھی سیارا لیے۔اس مگر وفریب کی دومکنہ صور تیں ہو عتی ہیں: لهاي صورت:

روے ارض پر'' د جال اکبر'' کوظا ہر کرنے سے قبل کی ایکے خص کو جوروے ارض پر مظلوموں کی دادری کے لیے اُٹھا ہو، پرو پیگیٹڑے کے ذریعے د جال اکبر قرار دیا جائے اور اے دوئے ارض پرخوب بدنام (Demonise) کرنے کے بعداس کے قلق قرے کے لیے اصلی دجال اکبرکو "فیسی این مریم آسی " بنا کرظا بر کیا جائے جوروئے ارض پر متاثر کن صورت دمیرت لے کرآئے اورخودکو "میج" کی طرح چیش کرے۔

دوسری صورت:

اس کی دوسری صورت بیدہ و کئی ہے کہ کی فض کو ب انتہا ظلم کرنے پر اُبھارا جائے اور اس سے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح بر تاؤ کر ایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس سے ظلم سے پناہ کے ظلب گار ہول اور آئیس کہیں بناہ ند ملے اور نحیک اس وقت وہ اصلی'' د جال اکبر'' کواس ظلم سے خاتے کے لیے'' میچ'' بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے بچا ''مسجے'' اور نجات و جمعہ مجھنے گلیس۔

فتنة دجال ہے بیخے کے دوذ رائع:

" فتن دجال اکبر' کوئی معمولی فتنیس نه بی ظهور دجال کوئی معمولی ظهور ہے۔ یہ
ایک الی آ زبائش ہوگی جس کی روئے ارض پر کوئی ظیرتیس اس کے فتنے ایسے ہم گیراور جیت
ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح بے دربے دہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور مسکری
حملوں سے بدم بنادی جائے گی جس کا انداز وکرنا مشکل ہے۔ یہ لیک الیک گھڑی ہوگی جب
دوسروں کی تو بات بی جدا ہے خود انسان اسپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دےگا معرک دجال اکبر
دراصل معرک قتل میں دخیل اکبر' کے اس
دراصل معرک قتل میں دوسروں کا کام بنائے کے دوئی داستے باتی رہتے ہیں:
شدید فتنے سے بیجنے اوراسے ناکام بنائے کے دوئی داستے باتی رہتے ہیں:

(1) ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں بلائت ''فقل عظیم'' کی شکل لے سکتی ہے۔ مثلاً: رہائش کے امتبار سے از حد مرتکز رہائش طاقوں High Concentration) Residences سے دور رہنا۔ ان وقول میں اہل ایمان کو بڑھ بشہروں سے اجتماب کرنا اور دیباتوں بھاڑوں کی طرف ٹکٹا مذید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنے کے زیادہ اور تیکیوں کا ماحول کم بنی ہوتا ہے۔ اور دجالیت نیکیوں بے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔

(2) جہاد کے لیے دل سے تیارہ و جانا اور پہ طے کرلینا کے قبل اس کے کہ کوئی ہماری
جان لیے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسر لے نظوں میں ناگز رفتل عظیم کو
ہوئی کی موت کے بجائے ''لیندیدہ شہادت' کی صورت میں تبدیل کروینا۔ یہ ایمان
دالوں کی فتح عظیم اور دجال دابلیتی قوتوں کی داختی کا کی ہوگی۔

## بیداری کاوفت

(3) د جال کی طاقت:

د جال کی معاون آو توں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں ہے آگا ہی جمیں ورج ذیل احادیث سے لتی ہے:

صديث شريف عن آتاب

اوڑ ہے ہوئی ہوں گے۔" دخال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار میبودی ہوں گے جوابرانی چادریں اوڑ ہے ہوئے ہوں گے۔" (صحح السلم :7034 روایت انس بن ما لک رضی الشدعنہ) اور پانی ہوں گے۔ (جو) آگ ( نظر آئے گی وہ) شخشہ اپانی ہوگا اور (جو) پانی ( نظر آئے گاوہ) آگ ( ہوگی)۔" (صحیح البخاری) روایت جذیفہ رضی اللہ عنہ )۔"

جئے۔''اس ( دجال ) کے پاس روٹیوں کا پیاڑ اور پائی گا دریا توگا ( مطلب یہ کراس کے پاس پائی اور غذا وافر مقدار میں جول گے )۔ ٹی سلی اللّٰہ طلبہ وسلم نے کہا ان باقوں کے لیےوہ نہایت حقیر ہے لیکن اللہ اے اس کی اجازت دے گا ( ۴ کہ کو گول کو آ زمایا جا سكے كەدەلللە پريقين ركھتے بين يا دجال پر ) ـ'' (صحح النخارى: جلد 9 صفحہ 244 ،روايت المغيره رضى الله عند بن شعبه )

😭 ۔'' وہ ( دِجال ) ویک گدھے پر سوار ہوگا۔ اس ( گدھے ) کے گانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔'' (مشداحمہ: جلد 3 ہفحہ 367-368 )

ﷺ الله تعالى اس كے ساتھ شياطين كو بيجيے كا جوادگوں كے ساتھ باقل كريں گے۔'' (مندامحہ: جلد 363-365ء اقتباس 20-51)

اللہ ۔'' وہ ایک بدو سے کہے گا۔ اگر میں تنہارے باپ اور مال کوتہارے لیے دوبارہ زندہ کروں قوتم کیا کہو گے؟ کیاتم شبادت دو گے کہ میں تنہارا خدا ہوں۔ بدو کہے گا: بال! چٹا نچے دوشیاطین اس بدو کے مال اور باپ کردپ میں اس کے سامنے آ جا کیں گے اور کہیں گے: ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، بی تمہارا خدا ہے۔'' (این ماجہ: کتاب النفتن 4077 افتیا کی: 20-58)

''الدجال آئے گالیکن اس کے لیے مدینہ میں واغل ہوناممنوع ہوگا۔ و مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر (شورزوہ) ملاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کمج گا: میں تصدیق کرتا ہوں کہتم وہی وجال ہوجس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ و کلم نے بتایا تھا۔ الد جال لوگوں سے کمج گا: اگر میں اسے قبل کردوں اور چرزندہ کردوں تو کیا جہیں میرے دعوی میں کوئی شہدر ہے گا۔ وہ کہیں گے بنہیں! چرالد جال اسے قبل کردے گا اور چراسے دوبارہ زندہ کردے گا۔ وہ آ دی کمج گا: اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ الد جال کمچ گا: میں اسے قبل کرتا چا جا ہوں کیکن ایسانہیں ہوسکا۔'' (حصیح البخاری 301.6۔، روایت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ)

ان احادیث کی روشی میں د جال کی قوتوں کو ایک ایک کرے و کھتے ہیں:

- (1)....ان كاقبطة تمام زند كى بخش وسأل مثلاً يانى ، آ گ اورغذا پر ہوگا۔
- (2) ال كيال بي خاشادولت اورزيين كرزاني مول كر
- (3).....اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔ مثلاً بارش بفصلیں ، قط اور ختگ سالی وغیرہ۔
- (4) .....ووزین پراس طرح چلے گا جیسے، وابا دلوں کو اُڑا لے جاتی ہے۔اس کے گدھے (سواری) کے کا نوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔
  - (5) ....وه ایک نقلی جنت اور دوزخ اینے ساتھ لائے گا۔
- (6).....اس کی اعانت و مدوشیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل بیں بھی خاہر جوں گےاورلوگوں سے گفتگو کریں گے۔
  - (7)...وه زندگی اورموت په (ظاهری طور پر) قدرت رکھے گا۔
- (8) زندگی اور موت پراس کا اختیار محدود دوگا کیونک دوان موسی کودو بارونین

-65-14

اب آ ہے! اس موضوع کی سب ہے اہم بحث شروع کرتے ہیں این حدیث طرفت کرتے ہیں این حدیث طرفت میں بیان کردہ دجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے ناظر میں تطبیق کی اپنی تا کوشش۔ آئ سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پرائیان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ گر جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ دے ہیں سیخنائق عالم غیب ہے آئر کر عالم شہود کا حصہ بختی جارتی ہیں۔ دجال کا دور کی قوتوں پر وسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں لانے کا دوسرا نام ہے لیندا یمودی سربایہ داروں کے پہلے اور توں کو جانے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے لیندا یمودی سربایہ داروں کے پہلے اور توں کو بھتے آگر بڑھرتی ہیں، دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے ناظر میں دکھتے ہیں:

دولت اورخزانے:

یہ تو بہت ہے لوگ جانتے ہیں کہ و نیا کی معیشت کو دو ادار ہے'' ورلڈ ویک 'اور
''آئی ایم الیف'' (انٹر نیشش مائیٹری فنڈ) چلار ہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو مطاوم ہے کہ ان کو
عالمی معیشت کی بیش کہا جاتا ہے اور و نیا کی معیشت کا انتصاران دونوں اداروں پر مانا جاتا
ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دیاؤڈال کر وسائل پر
تھرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ واری قائم کرتے ہیں۔۔۔۔ یکن یہ بہت کم اوگ جانتے ہیں کہ
د نیا کے چلانے والے ان اداروں کوکون چلاتا ہے؟ ان کو'' انٹریشش پیکرز'' کا گروپ چلاتا
ہے ادرای گروپ کوفری میسنر کی ہے'' بگ براورز'' چلاتے ہیں جو دجال کے عالمی افتدار
کی راہ ہموار کرنے کے لیے دینا کی معیشت کوقا یو میں رکھنے کے لیے مرگرم ہیں۔ پھیوس سے
کی راہ ہموار کرنے نے لیے دینا کی معیشت کوقا یو میں رکھنے کے لیے مرگرم ہیں۔ پھیوس سے بیا بیا اور ان کیا دینا کی انسانیت اور کاردوائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے اور

آخر کاراس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کرا مریکا واپس جا کیں اوراپنے ہم
وطنوں کو ''نادیدہ قو توں'' کی کارستانیوں ہے آگاہ کریں۔انہوں نے کرٹی نوٹ کے متعلق
کلھا کہ آہت آہت ہے بھی ختم ہوجائے گا۔اس کی جگہ کریٹے۔انہوں نے کرٹی نوٹ کے ہے۔ پھر
کریٹرٹ کارڈ بھی ختم ہوجائے گا اوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد شار برابر سرابر کریں گا اور
بس اباتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادوئی طلم کے بارے میں سوچتا
بس اباتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادوئی طلم کے بارے میں سوچتا
رہا کہ اگر نمبروں کا تھیل تی اشیاء و ضدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا تو پھر بید دنیا
تا سان ہوگی یا مشکل ؟ نیز اس سے بیود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جوکرئی کے چچھے سونے
کے خاتمے سے لے کرا شاک ایم پینی میں سوداور جوئے گی تروی تا تک ہرچیز میں ملوث ہیں۔
تاکر اور مطالعہ جاری تھا کہ '' ماسٹر'' کا بنایا ہوا ہے تھر ناک نتائے یا مسلم ڈشن طاقتوں کی پالیسی
کے مانے کرام جب فیرشر تی معاملات کے خطرناک نتائے یا مسلم ڈشن طاقتوں کی پالیسی
کے اگر اور مواداس کونہ مانا حائے تو آئے والی دنیا کا منظرنا مہ کہا ہوگا:

"سینفرل بینک، بینک آف انتر پیشل سیلامت اور وراند بینک" کام کرنے کے مجاز شہیں ہوں گے۔ بینک آف انتر پیشل سیلامت شہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک فیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انتر پیشل سیلامت (BIS) منظر میں عالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک "نرے دی بینکاوی پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں ہور ہے ہیں۔ بدیلاے بینک و نیا مجر میں بینکاری پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں کشرول کریں گے۔ اجرتوں کے تناز عات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہ بی افراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون تو ڑے گا اے سزاے موت دے دی جائے گی۔ طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کی کے ہاتھوں میں نفذی یا سینیس دیے جائیں گے۔ تمام

لیمن وین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخرکار اے مائیکرو چپ بیانکیشن کے ذریعے کیاجائے گا)'' قانون تو ڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کروٹ جا كيل هي - جب ايساوگ فريداري كي لي جا كيل هي قو أنيس پتا جلي كاراز بليك است كرديا گيا ہے - وه فريداري يا خدمات حاصل نبيس كرسيس هي - پرانے سكوں سے تجارت كو فير معمولى جرم قرار ديا جائے كااوراس كى سزاموت بوگى اليے قانون شكن عناصر جوخود كو تخصوص مدت كے دوران پوليس كے حوالے كرتے ميں ناكام ريس ان كى جگدمزائے قيد بينگنتے كے ليے ان كے كى گھر والے كو يكر ليا جائے كا."

ان دونوں پر گرانوں کے آخر میں دقتل کی سرا" کا تذکرہ پوری تاکیداوراہ تمام سے بسے آخر کا قتل ہوتا یا خلام بن کررہنا ہے۔ جو میرے بھا یوا جب بیود کے چنگل میں پیش کر بھی آخر کا قتل ہوتا یا خلام بن کررہنا ہے وہ مرنے کا اختیار کے استعمال کرلیں ؟؟؟اس اختیار کے استعمال کی ایک می صورت ہے لینی پورے فزم اور حوصلہ کے ساتھ شرایت پر استعمامت ، غیر شرق کا ایک میں صورت ہے لینی بورے فزم اور حوصلہ کے ساتھ شرایت پر استعمامت ، غیر شرق اور قبل میں اور قبل اور قبل کا انقاق فی سیمیل اللہ۔ یا فی اور غذا:

میشنل کمپنیوں پر کررہے ہیں۔ جانورمصنو کی نسل کثی کے ذریعے پیدا کیے جارے ہیں۔ نصلیں مصنومی بیجوں اور کھا دوں ہے اُ گائی جارہی ہیں۔ جہاں امریکی چج لگ جائے وہاں کوئی دوسرانیج چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی ہے نیج خریدنا پڑے گا ورنہ آپ کی ز مین میں دھول اُڑے گی۔ یانی کا تو کہنا ہی کیا ، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تا ثیروالا صاف قدرتی یانی تو پہتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خرید نے ک سکت نہیں ۔شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جا کمیں تو منرل واثر کی ہوتل ہاتھ میں اُٹھاتے پھرتے ہیں ۔ان کے خیال میں یہ''اسٹیٹس'' کی علامت ے جبکہ برد جالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں ہے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کواس وقت ہوگا جب انسان کے گئے سے پیٹ میں اُرز نے والی ہر چیز معنوی بوجائے گی اور ملی عیشنل کمپنیوں کے ہاتھے میں ہوگی جو بھاری رشوت ، و ہاؤ اور شیطانی ہتھکنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تاہ کرنے کے لیے قدرتی ولین خوراک کی فروخت پر یا ہندی لگواویں گ اور پھر د جال اس کو یانی کا ایک قطرویا کی پکائی روثی کا ایک گلز امھی ٹبیں دے گا جواس کے شیطانی مطالبات نبیس مائے گا۔ یانی اورغذا کومسنوی بنانے کی دجالی مہماس لیے جاری ہے كم صنوى چز صانع كے باتھ ميں ہوتى ہوہ جس كوچا بے بیچے نہ بیچے ، دے ندد، جبك قدرتی چز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کا نٹوں کا بکساں خیال رکھتی ہے۔ شبرتو شربیں اب تو دیباتوں میں بھی بیرحال ہے کدواٹر سیال کی اسکیمیں اور ٹینک، یائب، ین چکیاں وغیر واین جی اوز لگا کروے رہی ہیں جوآ گے چل کراس پراجارہ داری قائم کریں گئے۔ اور اس طرح شہروں میں تو پانی اورخوراک کے ذخیرے تو ہوں گئے ہی" عالمی اتظامیہ کے باتھ میں و بہات میں مجی قدرتی پانی کسی عام آ دی سے بس میں ند موگا۔ مستقبّل میں یانی کے مسئلہ ہے دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آ ہے بیڑھتے اور

سنتے ہی رہے ہیں میدراصل آگے چل کر د جالی تو تول کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بران کی مشق ہے۔

مزے کی بات یہ کہ قدرتی پانی کومفز صحت جبکہ منرل واٹر کوصحت کے لیے مفیدیتایا جاتا ہے۔حالانکه صورت حال بہے کہ منرل دائر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ جاری نسل کو" زننا" بنایا جارہا ہے۔[اس لفظ کا مطلب کسی بنجابی بھائی سے یو جھ لیں ] ہمارے ایک محترم دوست نے جب ویکھا کہ لوگ غیرمعیاری یانی ﷺ رے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کی کمپنی قائم کی۔ان کاارادہ تھامعیاری کام کریں گے، جاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ لگا بچے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمایندہ اس کی منظوری دیئے آیا تو ان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر ندرہ کالیکن .... اس کا موال ثقا كه آپ اس ميں" وہ" قطرے ملاتے ہيں يانبيں؟ ان كوتنجب ،وا كه كون ت قطرے ياني میں ملائے جاسکتے ہیں؟ کہانی کچھے یوں سامنے آئی کہانسان کے والیدی مادے میں دوطرح كي جراثيم بوت بين-ايك كو" ايكس كروموسوم" اوردوس كو" وائي كروموسوم" كانام ديا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہوتو اللہ کے حکم ہے ندکرادر دوسرا زیادہ ہوتو نومولودمؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری مشم کے قطرے ملائے بغیریانی کی فروخت کالأنسنس نہیں دیا جاتا۔ اب جھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹر زاور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ٹاوا تقیت اور دباؤ ان کے آٹرے آئے گالیکن بندہ اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا پلانٹ خود و یکھا اوران کی ہے بھی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹے کرخورشی۔ اس کو کسے جیٹلا دوں؟ کیا تھش مجھے بدكياني سنانے كے ليے انبول نے اپنالگالگايا بائٹ تفسي كرديا موگا؟

اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصوں میں جنم لےرہی ہیں۔ دنیا مجر کے انسان پینے کے پانی کے بخران کے ناخوشگوار پہلوؤں ہے سمجھونة کردہے ہیں۔ ورلڈ مینک کی پشت پنائی میں بین الاقوای سطح پرغذااور پانی فراہم کرنے والی سٹی مجر کمپنیوں نے انسانی ہمدردی
کے نام پر پانی کو اشیاۓ صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کردی ہے۔ یہ کپنیاں
کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال ماری 
2005ء میں ہالینڈ کے وارائکومت ہیگ میں منعقدہ ورلڈ وائر فورم کو اسپائسر کیا تھا۔ جس
میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیاریاں پھلنے کا منفی پروپیگنڈا اور مصنوئی پانی کو خرید نے کی ایمیت پیدا کرنے کے لیے نت سے طریقے سوچ کے اور اربوں ڈالرکی مالیت پر مشتمل منصوب منظور کے گئے جے مختلف یہودی کمپنیاں ال کراسپائسر کریں گی۔
الیت پر مشتمل منصوب منظور کے گئے جے مختلف یہودی کمپنیاں ال کراسپائسر کریں گی۔
فدرتی وسائل:

یعنی بارش، فسلیں، موسم اور اس کے اثرات قط، ختک سالی وغیرہ۔ آب نے محسوں کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آر بی بیں اور موسم علین تباق ہے دو جار ہورہے ہیں۔ دنیا مجر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہورہ ہیں۔ مجمولی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان اسلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئی ہے۔اگر چہاس کوفطری عمل قرار دیا جارہا ہے لیکن در هقیقت بیشغیر کا مُنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تج بات کا نتیجہ اور موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کا شاخسانہ ہے جومغرب میں جگد جگدموجود يبودي سائنس دان حضرت داؤ دكى نسل سے عالمی بادشاہ کے عالمی غلیے کی خاطر کررہے ہیں۔ کر ۃ ارض کا پناد فا کی نظام ہے جو اے سورج کی مہلک شعاعوں اور مختلف ستاروں اور سیاروں ہے آنے والی تا یکارلبروں کو انسانوں تک نہیں پہنچنے ویتا۔ ان خطرناک شعاعوں کو''الٹرا والیلٹ ریز'' کہتے ہیں۔ یہ نظام قدرتی ہےاورا ہے ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے وضع کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں 88-1886ء میں آیک امریکی ویبودی سائنسدان گولاٹیسلانے اے ی

4 Alternative Current باور ( بیلی ) کا نظام اور اس کی ترسل کا نظام ایجاد کیا۔ فی سیکند اور اس کی ترسل کا نظام ایجاد کیا۔ فی سیکند اور است است ( برنز ) کی اے تی بیلی کے باور گرڈز زیٹن پر چیل جا کیں تو کرڈارش اپنی معمول کی فریکو تی ہے ہیں تھا۔ ایک محلول ان فریکو کی تعریب کی است نظر کرد میں گی۔ آبو فی جونے والی ریڈ یا گی اور ب میں قطب شال کے نزویک تجربات کے جارب بیل ۔ اس مصوب کا اظہار محلق بیل ۔ اس مصوب کا اظہار محلق بیل آبات کی جات کی۔ اس مصوب کا اظہار محلق بیل اور بیلی آبات کی جات ہے جارب بیلی است کے بیل اور بیلی آبات کی جات ہے ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً: 1958ء میں جہالے لیک مشیر موسیات نے بتا کی کھی دفاع ایس ورائح کا جائزہ لے رہا ہے جو نئی اور بالائی فضا میں برتی ذرات کو موسم پراٹر انداز کرنے کے لیے استعمال کے باکسی۔

92-1987 ، ك دوران "اليك لند" آركو بادر كينالوجيز انكار بويديني (APTI) ك سائنس دانوں نے ايك اليه آلد چينك كرايا جوز بين ك آيونى كرويا جناطيمى كرد دك كى هدكو تبديل كرسكتا ب- اگست 1987 ، كورجسر ہونے والے اس مسكرى ہتھياركو يبودى سائنس دان برنارڈ ج اليث لنڈ نے ايجادكيا تھا۔ بالآخر 2001 ، كواس سنم ك كمل طود يرز رقم ل لانے كا مجوز وسال قرارديا گيا۔

ال يروجيك كامداف يدين:

(1) انسانی ذہن کاعمل درہم برہم کرنا۔

(2) كرة ارض كي تمام ذرائع مواصلات كومنجد كرنا\_

(3) بزے علاقے میں موسم تبدیل کرنا۔

(4) واللذ لائف كي نقل مكانى ك الدازين مداخلت كرنا (واللذ لائف ك

ہر پروگرام میں انبمل مائلکرو چنگ واشح دیکھی جاتی ہے۔ یہ جنگلی حیات کی تنجیر کے منصوبے کا ایک هسه۔)

(5) انسانی صحت کومنفی انداز میں تبدیل کرنا۔ مختلف فتم کی دوائے ں، قطرے ویکسین وغیرہ کا جبری استعال اس کی ایک شکل ہے۔

(6) زینی فضا کی بالائی سطح پرغیر فطری اثر ات مرتب کرنا۔

1958 ء میں وہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیپٹن ہاور ڈئی اور وسل نے کہا تھا کہ محکمہ وفاع جائزہ لے رہا ہے وہ طریقے تلاش کیے جا کیں جن کے وریعے زمین اور آ مان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعال کر کے موسموں پر اثر انداز ہوا جا سکے۔مثلاً مملی تخصوص حصے میں فضا کوا کیہ النکٹرا نگ بیم کے ذریعے آئیونا ٹزیاؤی آئیونا ٹرسمیا جاسکے۔ امری سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسوں میں تبسد فی سے براو راست تعلق رکھتا ہے۔ بیادارہ ندھرف موسمول میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ سرؤ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔اس بروجیکٹ کا نام حHaarp یعنی "بال فريكنني آبكيو آرورل ريس إر وجيك" باس تحت 1960 م عرض ت بہتجریات عورہے ہیں کدراکٹوں اورمصنوعی سیاروں کے ذریعے بادھوں پر کیمیائی مادے (بیریم یادوروغیرہ) چیزے جائیں جس ہےمصوفی بارش کی جاستھے۔ بہماری کوششیں قدرتی وسائل کو تیفے میں للنے کی ہیں تا کہ د جال جے جاے ہارثے ہے نوازے جے جاہے قط سالی میں مبتلا کردے۔جس سے دہ خوش ہواس کی زمین میں سبر پالی البرائے ادر جس سے بگڑ جائے وہاں خاک اُڑے۔ لہٰذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کواستعال کرنااور فروغ دینا جاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہوتے کا وقت ہے المجهم قدرتی خوراک (مسنون اورفطری خوراک) استعال کریں اور مصنوی اشیاء ہے خود

کوپیائمیں جوآ گے پٹل کر دجالی غذائمیں بننے والی ہیں۔ دوااور علاج:

پانی اورخوارک پر کمل قابو پانے کا مرحلہ تو بھی پھے دور ہے لیکن وواتو کھل طور پر ملئی 
نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آ چکی ہے۔ انہوں نے مختلف مما لک میں ایسے تو انمین منظور 
کروالیے ہیں کہ دیسی طریقہ علان آگر چہ آسان اور سستا ہولیکن ممنوع ہے۔ ان عالمی 
کمپنیوں کے کارندے مقامی طریقہ علان آ (نیز مقامی دوا ساز کمپنیوں) کے خلاف ایسا 
پروپیگٹر ہ کرتے ہیں کہ دنیا آ ہستہ آ ہستہ ان سے بتھز ہوکران کمپنیوں کے چگل میں پیش گئی 
ہے۔ قد رتی ہڑی او ٹیوں پر مشتمل علاج پر آ ہستہ آ ہستہ کمل پابندی لگ جائے گی اور دنیا 
کمل طور پر یہودی ملی نیشنل دوا ساز کمپنیوں کے نرنے میں آ جائے گی ۔ یہ جب جا ہیں کی 
ملک کے مریضوں کو سماتا تربیا مجبور کران کے مرنے کا تماشا دیکھیں گے۔ بیدراصل اس

امتمام خروری اور غیر ضروری اوویاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹشٹوں اور جیلتھ کینر درکروں کومینٹول کمپیوٹر ڈیٹا دینگ میں رجنر کیا جائے گا اور کوئی دوائی یا علاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جائے گا جب تک ہر شم، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹرولر اس کی تحریری اجازت نہیں دےگا۔''

د چال کی سواری:

وہ ایکی رفتار کے ساتھ کرے گا جو بادلوں کو اُڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا ہے گئ گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ صواری ہوائی جہاز جیٹ یا کنکورڈ یا سپر سائک قتم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی شش پیٹنالیس منٹ میں پوری زئین کے گرد چکر لگالیتی ہے۔ پڑاسرار اُڑن طشتر یوں کا ذکر بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب د جال کی سواری کی ممکنشکلیں ہیں جوجمیں بتاری ہیں کہ د خِالِ کا وقت اب دورنبیں ۔اس کے گدھے کے کا نوں کے درمیان 40ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے بروں کے درمیان تقریباً اتنائی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہر ان نے جیرون ( Heron) نامی ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نا می ائیر بورٹ بر کھڑ اے۔ پیطیارہ سازی کی جدیدترین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیے گئے۔اس طیار نے کی پہلی پرواز 14 رجولا کی 2006 وکو کی گئی جبکہ اے منظرعام پر ا یک سال بعد جون 2007 وگولا یا گیا۔اس کی بلندترین پرواز 9 بزارمیٹر (30 بزارفٹ) ہے جبکہ یہ 30 گھنے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹ کی رفتارے دوڑ سکتا ہے۔اس کے دونوں پروں کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ منتے ہیں۔ قار کمن احدیث شریف میں بیان کردہ مقدار' کیالیس ہاتھ''اوراس طیارے کے بروں کے درمیانی فاصلہ 85° فٹ'' کے درمیان مناسبت کو طحوظ نظر رکھیں ۔ اہم ترین بات بیہ ہے کہ اس کی دم پر دو أبھار بالكل گدھے كے كانوں كى طرح أبجرے ہوئے ہيں۔انہيں جس زاويے ہے بھى دیکھا جائے گدھے کے دو کانوں کی تشبیہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ممکن ہے اسرائیل کی بیہ نیکنالوجی مزیدترتی کرے۔ای طیارے کی دفیآراورصلاحیت پرواز میں مزیداضافیہ واور اس کا آیندہ ہاڈل حدیث شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے عین مطابق ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب\_

جنت اور دوزخ:

یورپ یا امریکا سے باہررہنے والوں سے مغرب کے بارے میں پو چھیے وہ اس جنت قرار دیتے ہیں۔ وہ اپ ملکوں کو جنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس کچھ اس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام ہولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اسے جنت کہے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی میش و آرام نیس جول گے انہیں جہنم کہا جائے گا۔ شیطا نول کی اعانت:

ہمارے نبی حضرت محصلی اللہ علیہ و کلم انسانوں میں سب ہے بہتر وافضل تھے۔ کسی انسان کی تمام تر خوبیاں ان میں اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے جع تھیں اور ان خوبیوں کی علامت ''مہر فیوت'' کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ بُرے انسانوں کی تمام ٹر ابیاں و جال میں جمع ہوں گی اور اس کے چیر ہے ہے عیاں ہوں گی۔ اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان '' کافر'' لکھا ہوگا۔ اس کی ایک آ کھیاں کی ناقص شخصیت کی علامت ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت ٹر سلی اللہ علیہ و سلم کی مدد کی ، اس کے برعکس و جال کی عدد شیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الد جال پ مدد شیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الد جال پ

انسانی آبادی په اختیار:

جب سے انسان نے جھوٹ او لئے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے سے بڑا جھوٹ شاید تیں اولا گیا۔ مغرب نے کرہ ارض کے دسائل پیوک کیے دیا ہے کہ اور چھرا پنا جرم چھرا نے کے لیے دیا ہے کہتا ہے وسائل کم بیں، آبادی نہ بڑھاؤ، بنچ کم پیدا کرو۔۔۔۔ حالا تکد آج بھی زمین کے فزانے اس قدر بیں کہ کئی گنازیادہ انسانی آبادی کے لیے کافی جیں۔ پاکستان کو لے لیچے مرف سندھ کے معدنی فرخ فائز اور صرف چھاب کی زر خیز ترین اور مثانی نہری نظام پورے پاکستان کے لیے کافی بیں اور صرف پاکستان و معودی حرب کے دسائل پورے عالم اسلام کی کھالت کے لیے کافی بیں اور صرف پاکستان و معودی حرب کے دسائل پورے عالم اسلام کی کھالت کے لیے کافی جیں۔ کی نائس کو بیدائش سے پہلے کے حرائے ور کیا کہنیاں ان پر قبضہ جاری میں اور مسلمانوں کی نائس کو بیدائش سے پہلے کہنیاں ان پر قبضہ جاری بیں اور مسلمانوں کی نائس کو بیدائش سے پہلے

گاہ گھونٹ کر مارنے کا ظلم عظیم کررہی ہیں۔ جب ڈٹمارک، ہالینڈ وغیرہ میں ڈمری مصنوعات زياده ہوتی ہيں توانہيں غريب ملکوں کوستا بيچنے يا قط ز دہ ملکوں کو بطورامداد و پنے كے بجائے سندر من ڈبود يا جاتا ہے۔ اس تقدلي كوكيا نام ديا جائے؟ دنيا ميل في ايكر پیداوار پہلے سے چار گنا زیادہ ہورہی ہے، سال ہی میں تین فصلیں بھی حاصل کی جارہی ہیں، لیکن محض غیر بہودی آبادی کم کرنے کے لیے دسائل کی کی کا ڈھنڈورا بیٹا جارہا ہے۔ اب د جالی قوتوں کے زندگی موت پر اختیار کی طرف واپس آتے ہیں۔ زندگی کا مطلب سی جسم میں روح کی موجودی ہے۔ جب بدروح نکال لی جاتی ہے جسم کام کرنا چپوژ دیتا ہے۔ ہم اس حالت کو'' موت'' کہتے ہیں۔ روح پیغالب آ نامکن ٹیس کیونکہ روح کا علم صرف الله تعالى كے ياس ہے۔ قرآن كريم عن ارشاد ہے:" اور يتم ہے روح كے بارے میں یو چھتے ہیں، کہددو کروج تو میرے رب کا حکم ہاور شہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔' (القرآن) د جال کچھ مواقع پر ( کچھ ٹرصہ کے لیے )اس قابل ہوگا که لوگوں کو ہلاک اور بھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ اے کس طرح كرے گا؟ غالبًا كلونگ كے ذريعيد سائنس دانوں نے انسانی جينياتی كوۋيزھايا ہے۔ فی الحال اس سائنسی پیش رفت کو جینماتی امراض کے علاج کے طور پر پیش کیاجار ہاہے لیکن جب اے یا قاعدہ پلیٹ فارم ل گیااورلوگوں نے اسے قبول کرلیا تو پھر" بیومن جینوم" کا قانون بالجبر نافذ كرديا جائے گا۔اس كا مطلب ايك مكمل جينياتی برتھ كنٹرول ہے۔اس كے تحت شادی کرنا غیر قانونی قراردے دیاجائے گا۔ای طرح کی خاندانی زندگینیں ہوگی جس طرح آج كل ہے۔ بچوں كوان كے مال باب سے چھوٹى عمر ميں عليحده كرويا جائے گا۔ رياتى املاک کی طرح وارڈ زمیں ان کی برورش ہوگی۔اس طرح کا ایک تج بے شر تی جزمتی میں کیا گیا تھا۔ بچوں کوان والدین ہے الگ کرویا جا تاتھا جنہیں ریاست وفاوار فیس جھتی تھی ۔خواتین

کوآزادی نسوال کی تر یکول کے ذریعے ذلیل کر دیا جائے گا۔ پینی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا جیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی بینسی عمل سے نے گزرنا مخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور دو پچوں کے بعد خواتین اس کواپنا معمول بنالیس گی۔ بمر قورت کے بارے میں بیر معلومات عالمی حکومت کے ملاقائی کمپیوٹر میں ورخ ہوں گی۔ اگر کوئی عورت دو بچول کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے ذیر دی اسقاط حمل کے کلینک میں نے جایا جائے گا اور اسے آیدہ کے لیے بانچو کردیا جائے گا۔

جب و جالی تو تیں برتھ کنٹرول پر کمل عبور حاصل کرلیں گی تو دنیا کا نفشہ بچھ ہوں گا:

"ایک عالمی حکومت اورون ہونت مائیٹری سٹم، ستعقل غیر فتخب مورو ٹی چندا فراد
کی حکومت کے تحت ہوگا جس کے ارکان تر دن وسطی کے سر داری نظام کی شکل میں اپنی
صدود تعداد میں سے خور کو فتخب کریں گے۔ اس ایک عالی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی
خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤں ، جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول
کیا جائے گا۔ یہاں تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جا کیں جو حکر ان [بیر طبقہ یہود کے
علاوہ کون ہوسکتا ہے؟ اطبقہ کے لیے کار آبد ہوں اور ان طاقوں میں ہوں گے جن کا تنی اور
د ضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔"
د شاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔"

اے میرے بھائیو! ہیدار ہونے کا دفت ہے۔ شریعت کے احکام بھی میں نہ بھی آئیں اُٹین مانے کی عادت ڈالو۔ مغربی پر و پیگنڈہ ہازوں کی خلاف شرع ہا توں کا جواب مجھ میں نہ بھی آئے بھر بھی ان پر بیقین نہ کرو۔ مسلمانوں کی نسل کش کے لیے خاندانی منصوبہ بندی جیسی ایک ٹیمن کئی تہمیں چل رہی ہیں۔ ایک ایک کو کیا بیان کریں۔ جو چیز ظاف شرعیت ہے، اے چھوڑ دو۔۔۔۔۔ورند دنیا مجرمیں کچھٹے ''رادز اور ماسڑز''اسے بدف " عالمی د جالی حکومت" کے پہنچ جا کیں گے اور ہم نجانے کس گروہ میں ہول گے اور کس انجام سے دوچار ہوں گے ؟؟؟

## دجال کہاں ہے؟

یبودیت کی ایک نه نبی دستاویز شن کلحیا ہے: ''مستی (لیعنی الدجال) کی روح اس چکہ جہاں وہ قید ہے ،رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پڑنگئیں رئتی ہے اور بارباران ملاکست جواسے قید کیے ہوئے ہیں بھی تھتی ہے کہا ہے کب نظنے کی اجازت ملے گی؟'' یبودی''مستی دجال' الیعنی'' دجال اکبر' کے جے وہ میخ واقد کہتے ہیں، کے موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گا وکو ظاہر نہیں کرتے ۔یا تو الیس نے آئیں بھی اس کا علم واضح اور متعین نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یبودی اکابرا سے بے حد خفیدراز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنا نجی ان کی خفید ترین بھٹوں میں اس تعلق سے جو بات کئی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ان کی ایک فدیمی وستاویز مشنی نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ان کی ایک فدیمی وستاویز مشنی

''ممنوع در جون' کی بات تمن لوگوں کے مامین بھی نہ کی جائے۔ براشیت ( تکوین) کی بات دولوگوں کے درمیان بھی نہ دواود''مر کہ'' کی بات تو کو کی شخص تباہمی نہ کرے الأبید کدو دفود'' شخ'' موادراے اسپے علم کاظم ہو۔'' سیگر اسراریت اور داری کی کوششیں اپنی جگہ اسلیکن بھی بات ہے کہ بہودکو
د جال کے مقام کا بھی علم ہے نہ اس تک ان کی دھینہ رسائی ہے۔ آئ تک جنے روحانی

یہودی (جادوگر منفی عال ) گزرے ہیں مثل آسیا تائی زایدی اسرائیل بن ایلی زر بعل شیم
معلوم کر سے ہیں مندان کے احبار ور بیان (علاء اور پیر ) کواس کا کچھ کم ہے اور نہ بی ان
معلوم کر سے ہیں مندان کے احبار ور بیان (علاء اور پیر ) کواس کا کچھ کم ہے اور نہ بی ان
کے سائنس دان اور خلافورواس کی کوئی خبر لاسے ہیں۔ انٹہ یا ک نے اپنی تی کتاب اور تی
نبوت کے در لیے جواور جننا علم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سے فاظ ہے۔ یہود ک
خواص اس جوالے سے ایک دوس نے کوجس داؤ داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام
کے سائند در ہی تھیں وہ یہودی عوام

جب يهوديون كى بات يقين طور پرغلط بوتو ميح بات كيا ؟؟

جن امور کا تعلق غیبات یا مادرا والطبعیات سے ہوتا ہاں ہیں ہمار بے پاس واحد فررید معلومات و تی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کارٹیس کہ جن چیزوں کومشاہد سے اور ذاتی جحیتی ہے۔ دریافت نہیں کرعتی ان کے بار بے بیل ایسے ذریعے پر اعتماد کرے جومشنز بھی ہواور تسلی بخش بھی۔ اورید فرایع بعض نہیں، و تی ہے۔ و تی کے نور کے بغیر بعض گراہ ہے اور گراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلا قوال المام وہ بستی ہیں جنہیں زمانہ جا لمیت کے شدید فرشن رکھنے والے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلا قوال المین 'کا لقب جانے ہوں کی کی طرح کا جوٹ نہیں بولا۔ البذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مشند فرایع معلومات انسانوں کے پاس کوئی اورٹیس۔ آیے اور خیال کہاں ہے ہی کہ اورٹیس سے نیادہ قائل اطلاعات نے لئے ہوئی اور سب سے زیادہ تا بل اطلاعات نے بیں کہ وجانی کہاں ہوئی اورٹیس سے نیادہ تا ہے۔ بیا کہاں ہے۔ 'کی اور سب سے نیادہ تا کہاں جدین تاری سے دیا تھی ہیں کہ وجانی کہاں ہے۔ '' یہ بیات و تیجیتے ہیں کہ وجانی کہاں ہے۔ '' یہ بیات و تیجیتے ہیں کہ وجانی کہاں ہے۔ '' یہ بیات و تیجیتے ہیں کہ وجانی کہاں ہوئی کی دور سب سے نیادہ تو ان کیا ہیں تاریا ہے۔ بیات کی سب سے گئی اور سب سے نیادہ تو تاریا کیا تاریا ہوئی تاریا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تاریا ہوئی کار انسان کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تاریا کیا تاریا ہوئی کے در اس کیا ہوئی کیا گھیا ہوئی کیا گھی کیا گھی کیا گھیں کیا گھیا ہوئی کیا گھی کیا کہ کیا کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی کی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی کی کی کی کور کی کیا گھی کی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی کی کی کور کیا گھی کیا گھی کی کی کور کیا گھی کی کی کی کور کیا گھی کی کی کور کیا گھی کی کی کی کور کیا گھی کی کی کور کی کھی کی کور کی کھی کی کی کی کور کیا گھی کی کی کور کی کھی کی کھی کھی کی کور کی کھی کی کی کور کی کھی

د جال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کی بیش گوئی کی الفعد این آپ کی حیث الفیار فرمایا:

تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہوگئی تھی جس پر آپ نے خوشی و سرت کا اظہار فرمایا:

"جسب اللہ کے رسول صلی الشعلیہ وسلم نماز بڑھ چکے تو وہ خبر پرتشر پیف فرمایا: جانے ہو میں نے محمر سرک ہوں کے این اپنی ایک جینے دیں۔ پھر فرمایا: جانے ہو میں نے محمد سے بیاں۔ "آپ صلی الشعلیہ وسلم بہتر جانے ہو میں اللہ علیہ وسلم بہتر جانے واللہ کی تم ایس نے شہیں نہ تو کسی چیز کا شوق میں۔ "آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ کی تسم ایس نے شہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جس کیا ہے اور نہ کسی چیز ہے ڈرمانے دھم کانے کے لیے جس کیا ہے ایس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت ایس اواقعہ سنایا جوان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں حیال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ "

اس نے بھے بتایا کہ وہ تم اور جذام قبیلہ کے میں آ دمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سر اہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی اجری جہاز سمندر کی اجری جہاز سمندر کی اجری ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گئے گئے۔ اس وقت سورج خروب ہوں ہاتھا۔ وہ ایک چھوٹی کشی میں میٹو کر جزیرے میں وائل ہوئے ۔ جا لوں کی کثرت کی وجہ نے آئیں اس کے آگے جا نورطاجس کے جم پر بہت ہے بال بھے ۔ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے آئیں اس کے آگے جھے کا کچھ بہا نہ جل ربا ہوں نے کہا کہ شن میں موجود اس آ دمی کی طرف جاؤہ وہ تہماری خریری سفنے کا بوٹے جسسے انتظار کررہا ہے۔'' موجود اس آ دمی کی طرف جاؤہ وہ تہماری خبریں سفنے کا بوٹے جسسے انتظار کررہا ہے۔'' جاؤں گڑے بالا بتا تا ہے کہ جب اس نے آئی اور شیطان نہ ہو۔ گرکیا تو جمیں خوف لائی ہوا کہ بیا در خافاہ میں وائل ہوگئے ۔ وہاں ہم نے بحاری

جَرَمَ قد کا تُص کا ایک آ دی و یکھا جس کے گھنوں سے گنوں تک بندھی ایک او ہے گی زنجیرتی اوراس کے ہاتھواں کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا: "تیراناس ہوتو کیا چیز ہے ؟" اس نے کہا: "میر ایتا تعمیں جلد چل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ آم کون ہو؟" ہم نے کہا کہ ہم عرب ہے آئے ہیں۔ ہم جہاز ہیں سوار ہوئے۔ سندر میں طوفان آ گیا ، مہیدہ جم لیر یہ ہم عرب ہم تھی میں جھیکر ہیں جم تھی دیا ہے۔ ہمیں دھکیلی رہیں۔ یہاں تک کہاں جزیرے کے کتارے لے آئیں۔ ہم تھی جھیکر بھی میں دھکیلی دیا ہو ہے۔ ہم تھی کہ جھیکر کی گئڑ ت کی دو ہے اس کے آگے چھیکا کچھ بیا نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے بالوں کی کثر ت کی دو ہے اس کے آگے چھیکا کچھ بیا نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے بالوں کی کثر ت کی دو ہے اس کے آگے جھیکر اس جساسہ ہوں۔ "ہم نے پوچھا!" بیہ جھا۔" بیہ جساسہ ہوں۔ "ہم نے پوچھا!" بیہ خبر یں سنے کا بہت شوق ہے انظار آر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تباری طرف آ ہے۔ اس ڈر

اس نے کہا " بھے بیسان کے فلتان کا حال بتاؤ۔ "ہم نے کہا کہ اس فلتان کے
بارے بیس کون می بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: " بیس جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے
درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ " ہم نے کہا: " بال!" اس نے کہا: " مجھے طبر رہے کی چیل
کے بارے بیس بتاؤے ہم نے پوچھا: " اس کی کون می بات جاننا چاہتے ہو؟" اس نے کہا:
" کیا اس بیس پانی ہے؟ " ہم نے کہا: " بال! اس بیس بہت پائی ہے۔ " وہ اوالا:" اس کا پائی
بہت جلد ختم ہوجائے گا۔ " بھراس نے کہا: " بجھے زفر کے چشہ کے بارے بیس بتاؤ۔ " ہم
نے کہا!" کون جی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟" تو ٹیجر بیس جگڑے آ دی نے کہا!" کیا چشہ
بیس پانی ہے اور لوگ اس پانی ہے کھیتوں کو سے اب کرتے ہیں؟" ہم نے کہا!" اس بیس
بیس پانی ہے اور لوگ اس پانی ہے کھیتوں کو سے اب کرتے ہیں؟" ہم نے کہا!" اس بیس

پوچھا'' بچھے نبی آئی طی الله علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے؟''ہم نے کہا:
''دو مکدے نگل کر بیڑ ب (مدینہ) میں آگئے تیں۔''اس نے پوچھا'' کیا حربوں نے اس کے ساتھ بنگ کی؟''ہم نے کہا:''اس نے بوچھا'''اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟''
ہم نے بتایا کہ''دو اردگرد کے عربوں پر غالب آچکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت تبول
کرلی ہے۔''اس پر اس نے کہا:''کیا واقعی الیا جوچکا ہے؟''ہم نے کہا:''ہاں!'' اس پر
اس نے کہا:''ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ دو اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب ہیں جہیں
اس نے کہا:''ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ دو اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب ہیں جہیں
اپنے بارے ہیں بتا تا جوں۔ میں دجال جوں۔ جھے عنقریب فروج کی اجازت می جائے
گی۔'' (سیح مسلم مدیث : 7208 مروایت فاطمہ بنت قبی رضی الشرعنہا)

اس حدیث شریف ہے اتنا معلوم ہوگیا کہ دجال کی اور سیارے میں نہیں، نہ مادراء الارش کی طبقے میں ہیں۔ نہ مادراء الارش کی طبقے میں ہے، نہ لا ہوت لا مکان میں ہے۔ وہ ای زمین پر کی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم سے وال چینٹرین کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ فدکورہ بالا حدیث شریف میں فدکورہ دجال کے عمین سوالات پر فور کرتے ہیں۔ کیونکہ باہرے آنے والے آدئی سے خصوصیت کے ساتھ وال تی کیونکہ خاص

بات پوشیدہ ہے۔ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔وہ تین سوالات پیر ہیں: و**جال کے تین سوالات** 

## دجاں ہے۔ من حوالات مصرفہ کا ہے ہیں المد ہ

(1) بیسان میں واقع محجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یائیں؟

(2)طريد كجيل من پائى ب يانين؟

(3) ذُغر کے چشمہ کے لوگ کھیوں کو سیراب کرتے ہیں یانہیں؟

ہم ان تین موالات پرغور کرتے ہیں کہنا کہ فروق د جال اور ان کے درمیان کے تعلق کو مجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ندکورا کیے خاص نکتے پر سوچیں گے اپنی جزیرے ش موجودای شخصیت کے کردار پر مے الجسار "کانام دیا گیاہ۔ (1) بیسان کا باغ:

بیمان فلسطین بین ایک جگه کانام ب\_اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے دورخلافت میں مشہور کمانڈر صحالی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924ء میں خلافت عثان کے مقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے تھے بخرے ہوئے تو بداردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 وتک بداسلامی ملک أردن کا حصہ تھا۔ کی 1948ء میں اس کیل نے بیسان سمیت اردگرو کے علاقے پر تبعثہ کرلیا اور تاحال مداس کیل کے جنہ میں ہے جود جالی ریاست ہے۔ بیعلاقہ قدیم زمانے میں تھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھاجس کی تقید اق سحافی رسول نے کی .... لیکن اب بیال پھل نہیں پیدا ہوتا مشہور مؤرخ اورسیاح علامہ یا قوت حموی این شہرہ آفاق کتاب "مجم البلدان" میں فرماتے ہیں کہ میں گئی مرتبہ بیسان گیا ہول لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے چل وے تھے۔ 626 حالک جو علامة حوى كى تاريخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند كردیا تھا۔ اللہ اكبر! بيد جال كى اس بات کی تصدیق ہے کہ'' وہ زبانہ قریب ہے جب ان درختوں پر کیل نہیں آ ' نیں گے۔'' گویاد حال کے خروج کی تین بردی علامتوں میں ہے ایک علامت اور کی ہوگئی ہے۔ (2) بحيرة طبريه كاياني:

د جال کا دوسرا سوال بیر تھا کہ بھیر ہُ طبر بیا کا پانٹی خلک ہو چکا ہے یانبیں؟ گویا اس پائی کے خلک ہونے کا د جال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بھیر ہُ طبر بیدا سرائیل کے شال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لسبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑ ائی 13 کلومیٹر ہے۔ اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مرابع کلومیٹر ہے۔ ال پرال وقت اسرائل کا قبند ہاور دلیپ بات یہ ہے کہ اس کا پائی بھی اپنیر کی فام کی وقت اسرائل کا قبند ہے اور دلیپ بات یہ ہے کہ اس کا پائی بھی اپنیر کی وجہ کے دفتہ رفتہ ہوتا جارہا ہے۔ اسرائیل حکومت فلج عقبہ ہے پائی کی پائی ہوت کا اس کے ذریعے بہال پائی بیٹجا آئی ہی بیٹی جس ہے۔ اس لیے اسے بیٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پائے اسٹ نصب کرتے پڑے ہیں جس سے بڑے بائٹ نصب کرتے پڑے ہیں جس سے بڑے پرائے اس کا فوریس کی سے بڑے برائے اس کا خواجہ میں اس کا خواجہ ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ دبال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہوچکی ہے۔ دبال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہوچکی ہے۔

د جال کا تیرا سوال ..... جو در هیقت اس کوفرون کی اجازت ملنے کا وقت قریب

آنے کی تیری علامت ہے ۔ رُفر کے چیٹے کے بارے میں تھا۔ رُفر دراصل هنرت لوط
طیر السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی دوصاحبزاد یاں تھیں۔ ''ربہ''اور'' وُفر''۔ بوی
صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفایا گیا وہاں قریب ہی ایک چیٹر تھا ہی سی پیٹر تھا لی ہوئی ہی ایک بیٹر بھی
ارتہ'' پڑگیا۔ عربی میں چیٹے کو ''عیسن '' کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر ائیس بھی
ایک چیٹے کے قریب وُفن کیا گیا تو اس کا نام ''عیسن رُغفر'' (رُغر کا چیٹر سی) پڑگیا۔ بیچگہ بھی
اسرائیل بی میں بڑمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تقیش اور جس
کے میں مطابق یہ تیری جگہ بھی امرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح خشک

وجال کے جاسوس:

حدیث شریف میں وجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور تکت قابل ذکر ہے۔ سحانی نے فرمایا: ''جزیرے میں ہمیں ایک ججیب وفریب گلوق فی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کڑت کی وجہ اس کآ گے چھپے کا پائیس چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: تیراناس ہو۔ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جماسہوں۔''

1- ڈیٹاا نفار میشن:

کچھ عرصے سے پوری دنیا میں ہرؤی روٹ کے کوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہور ہے ہے وافعہ ہراس کا منوان متاثر کن ہورا ہے۔ بظاہراس کا منوان متاثر کن ہے۔ مثلاً بنگی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا۔ چنانچہ روۓ زمین پر لیے والے گئر بنی آ دم کے نام، پنے بھوریں ، انگلیوں کے نشانات کی نہ کسی عنوان سے کہیں خنوظ کے جا بیے ہیں۔ کمی فرد کے بارے میں کمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جا بی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹ کی سلامتی کے لیے اور اور رو پخرچ کر کے جمع کیا ضروری ہے۔ کیا ہوا تا ہے کہ بیٹ کی سلامتی کے لیے اور اور رو پخرچ کر کے جمع کیا جانا ہے اور ہر ہرفر دکونیؤ کی ذریکر ان کا م جانے والا یہ مواد بھیم کے دارانگومت برساؤ بھیج دیا جاتا ہے اور ہر ہرفر دکونیؤ کی ذریکر ان کا م کرنے والدی اور در ایک بی از ال دی جانے والدی جانے اور ار مرفر دکونیؤ کی ذریکر ان کا م کرنے والدی اس کے دارائے وہ جود جود کرنے دیکھ کیا دارے اس کیا ہو جود

یں لائے گئے ہیں کہ پھی سالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ گران کاروں سے چھپاندرہ سکے۔
وہ جہاں جائے ناویدہ آتھوں کی خفیہ گرانی کے حسار میں رہے۔ مخلف افراد کے بارے
میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں جو مخلف اثیا
کے گا کھوں یا استعمال کنندگان کے نام ہے ، فون نمبر، ای میں ایڈریس فراہم کرتی ہیں۔
اپنے کاروبار کوفروغ دینے سے خواہشند برنس میں ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی
گئی معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ اسے '' کنزیوم سروے'' کہا جاتا ہے۔ ای طرح اسلتہ
سروے اور دیگر سروے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے نقیج میں حاصل ہونے والی معلومات
سروے اور دیگر سروے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ کی نظروں سے گئی مرتبدا س می کے سروے فارم
سموں گے جنہیں آپ نے معلول کا کاروائی مجھے کرنظرانداز کردیا ہوگا۔'' براور ک''
سمی جا بی ہے۔ موام کو استعمال کرنے کا جدید طریقہ شبی ہے۔ آئیں سے چیز نازل اور معمول
سی جو بی ہو۔

جب ایک فردگی بڑے اسٹور مثلاً السفراہ ٹیسکو یا سیز بری میں شاپیگ کے لیے جاتا 
ہے قواے الٹیٹن کا رڈ چیش کیا جاتا ہے جوآپ کوڈ سکاؤنٹ دلاتا ہے۔ اس اٹیلٹی کا رڈ چیل 
خریدار کے بارے میں معلومات درج ہوتی چیں۔ مثلاً اس کا ایڈریس ، فون نمبر ، وہ شاپیگ 
جواس نے کررکئی ہے اوروہ برانڈ زجوا ہے لیند ہیں وغیرہ دوغیرہ۔ اسٹور میں نصب کیسر 
خریداد کی ہرحرکت محفوظ کرتے رجے ہیں۔ ان کیسرول کے ذریعے خریدار کی نقش و حرکت 
خریداد کی ہرحرکت محفوظ کرتے رجے ہیں۔ ان کیسرول کے ذریعے خریدار کی نقش و حرکت 
اور دیگی کا بھی پہا چیا رہتا ہے۔ کون تی مصنوعات اس نے فوراً افعالیں اور کن مصنوعات 
کے بارے میں وہ متذبذ ب رہا؟ اور کن کو اس نے ناپند کرکے متبادل کی طرف باتھ 
بڑھایا؟ با آخر ان کا رڈ زیل درج معلومات بھی میر کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ 
کردی چاتی ہیں۔ مغرب کے گران کا روان کے پاسٹر تی کے باسیوں کا ذیا جع کرنے کا 
کردی چاتی ہیں۔ مغرب کے گران کا روانہ کے پاسٹر تی کے باسیوں کا ذیا جع کرنے کا 
کردی چاتی ہیں۔ مغرب کے گران کا روانہ کے پاسٹر تی کے باسیوں کا ذیا جع کرنے کا

ا یک ذرایه "این بی اوز" بین \_ یقین ندآ ئے تو شاہر حمید کی کہائی من کیجے۔

''شاہر حمید'' جذبہ' حب الوطنی ہے سرشارا یک نوجوان تھا جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا جا بتا تھا۔ اس شوق کی محیل کے لیے ووا کا ؤنٹٹ کی حیثیت ہے این طویل ملازمت کو خیر باد کہد کے ایک این جی او میں شامل ہوگیا۔ اس کا کام شیروں کے مضافات میں رہنے والے ایسے ہر فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا جو کم از کم دیں افراد پراثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ تعلیم ، ند ہب ، اولا داور دلچیدوں رمشمل تھیں ۔ یہ سجھتے ہوئے کہ مذکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ دن رات جوش وجذبہ کے ساتھ کام کرنار ہا۔اے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا Data اکٹھا کرنے کے لیے استعال ہور ہا ہے جوالک عالمی حکومت کے TSP کے لیے سیر کمپیوڑ کوفیڈ کیا جائے گا۔ TSP سے مراد Total Surveillance Program (مکمل گرانی) ے۔اس نے محسوں کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کررہا ہے اے این جی اور کے ڈائر بکٹرز خاموثی ہے وصول کیے جارہے ہیں جبکہ عملدرآ مد کے لیے پھینیس کیا جارہا۔ بیصورت حال جاری دہی، بیان تک که اس نے بار باراستضار کیا که ان معلومات کا استعمال کیا ہوگا؟ اس اسرار کو بھنے کے لیے بار بار کوشش کے باوجود نا کام ہونے یروہ دل برداشتہ ہوکروالیں اپنی یرانی ملازمت میں آ گیا۔ خوش قسمتی ہے اس کا ہاس ان معاملات کواتھی طرح سمجھتا تھا۔ چنانچان نے خندہ پیشانی کے ساتھ اے واپس ملازمت میں لے لیا۔ اے معلوم ہوا کہ '' برادری'' کے لوگ ندصرف این جی اوز کے ذریعے ضروری معلویات انتھی کرتے ہیں بلکہ برشل ڈیٹا ڈسک چوری کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔اس کی ایک مثال نرسوں کے ر پکارڈ کی چوری جے روز نامہ جنگ کے رپورٹر نے درج ذیل ربورٹ میں آ شکارا کیا لیکن لى كے كان يرجول تك ندرينكى:

"اسلام آباد (بنگ ربورز) باوق ق ذرائع کے مطابق پاکستان نرستگ انسل میند کوار فرز اسلام آباد (بنگ رنسگ انسل میند کوار فرز ایک باردول فرسول کا دینا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان فرسگ کونسل کی ایگز یکٹو کمین کا ایک اجلاس سنز فیش مام کی سر برای میں بوا۔ جس نے اسلام آباد بولیس کواس چوری کی تفتیش سے آخر کیول روک ویا گیا؟
دوک ویا ہے۔ "جرت ہے کہ بولیس کواس چوری کی تفتیش ہے آخر کیول روک ویا گیا؟
دوک ویا ہے۔ "جرت ہے کہ بولیس کواس چوری کی تفتیش ہے آخر کیول روک ویا گیا؟

یہ کام خورتوں میں دیجی رکنے والے کی جنونی کا نہیں۔ یہ کمل سازش ہے 99-1998ء میں ایک امریکی کمچٹی پاکستان کی سڑکوں کا گلیوں کی پیائش ایک ایک ایک ایک حساب لے ربی تھی۔ اس کمپنی نے اپنا کام مکمل کیا۔ اپنا سامان با عمصا اور پرواز کرگئی۔ پاکستان میں کی سرکاری یا غیرسرکاری فرونے ان سے یہ بچہ چینے کی زحمت گوارائیس کی کہ اتنی باریک پائش کا مقصد کیا ہے؟

کینیڈالائری ایک اور دام ہے جے تیسری و نیا ہے ڈیٹا اکٹیا کرنے کے لیے فری میسزی استعمال کرتی ہے۔ مکن طور پر نظر پیش مجی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال اس الائری میں تین ملک شامل کیے جاتے ہیں۔ صرف 70 ہزار (ان میں ہے کسی ایک کا مجسی نام منظر عام پر نہیں آتا سے لیکن ہے وہ خوش تھیس ہیں جنہیں اپنی ارض موجودہ، مواقع کی سرز مین فرق میسوں کی سرز مین کینیڈا آف امریکا کی شہریت ملے گی۔

2- گرال کیمرے:

دنیا جرمیں مخرائی کا مخریف انجام دینے والے کیمرے جا بجانصب ہوگئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ مجیل رہے ہیں۔ کراچی میں بوی شاہراہوں کے ملاوہ حصیب چورگی جیسی جگہ میں مجمی کیمروں سے امدا ہوا بلند و بالا ناور نصب ہے جے و کیے کراپنے ملک کی

" تيزرفتارتر تي" پردشك آتا بـ

عام طور پر کیمروں کی موجودگی کا جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم ہے تحفظ الوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہرا ہوں پر تیز رنآ رڈ رائیونگ رو کتے میں مدولتی ب کین اصل مقصد" گرانی" ہے اور اس مقصد کے لیے کرۂ ارض کے ارد کرد درجنوں سیلائٹس (مصنوعی سیارے ) ہیں۔ بیسیلا ئٹ اینے کیمروں کے ذریعے زہین کے ایک ا یک مربع گز کی داخیج ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں کیکن وہ ا بھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگرمیاں نہیں و کچھ سکتے۔ چھتوں کے بنجے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفارمیثن پراٹھساد کرنا ہوتا ہے۔ جن کاذکراہمی گزرا۔ آپ کے گھرے لکنے اور والیں آنے تک آپ برنظر کھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں ، د کانوں ، بسوں ، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آب كافل وحركت يرفظروكى جاتى بدرانسيورث كيمرية فهايت صاى اوربثن ك سائز کے ہوتے ہیں۔ براوری کے " بگ براور" آپ کو ہرجگہ و کچورہ ہیں۔ 3-چينل اور کمپيوٹر:

Pay as yeou کے دریات اپنی گھر آ جائے ہیں توسیلا کے چینل سیسکر پھٹن اور Pay as yeou کے دریات اپنیل کھی چین کے سیسکر پھٹن اور وستوں کے بارے میں آپ کے طاقدان اور دوستوں کے بارے میں آپ کے طاقدان اور دوستوں کے بارے میں مجی جانت میں۔ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے آپ کوان کی و یہ سائٹس اور آپ کے کمپیوٹر کئی ای میں آپ کو لمتی ہا اور آپ کے کمپیوٹر کئیں آپ کو لمتی ہا ہیں؟ پھی کلیدی لفظ Key Words ہیں جو مشکوک ہیں۔ آئیس کمپیوٹر کئیں سے اس کو نظام) میں فیڈ کردیا گیا ہے، مشکل اور اور آپ کے کمپیوٹر کئیس کمپیا ہیں؟ پھی

خصوصی مگرانی ازخود آپ کواپنوس میں لے لیتی ہے۔ آپ چا بون ن پر ہول ،ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ دنٹ کرلیس۔ آپ کی جاسوی شروع ، دوجائے گی۔ یہ ب جماسہ.....

### 4-سفرى نكث:

آج کل کلت بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں۔ فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شاختی کارڈلازی ہوتا جارہاہے۔ عمرہ میا جج پر جانا اور میرون ملک سفر کرنا تواہے آپ کو ہر لمحے نادید واکلوتی آگھے کے آلے کاروں کی گرانی میں ویے کا متراوف ہے۔ بیدراصل ہاشندگان کر وارش کے گرد ہمدوقت مگرانی کا حسار بخت کرنے کی طرف پیش رفت ہے۔

### 5-رقوم ڪنتقلي:

د جائی قو تول نے سرمایہ کی شکل پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا انداز ہاس ہے کریں کہ بیرون ملک ہے کوئی شخص کی فرد یا ادارے کور تم بیجینا چاہے ہیاں وقت تک ممکن شمیں جب تک نیویارک ہے اس کی کلیئرنس ندہوجائے۔ اندرون ملک رقوم بیجوانے کے لیے بھی بیمیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیصرف عوام کی زندگی شک ہوتی جارہی ہے بلکہ اس کے گردد جال کی جاموں طاقتوں کا گھرابھی شک بور ہاہے۔

## دجال كامقام

اب اہم اصل سوال کی طرف لو شح ہیں۔ د جال اکبر کہاں ہے؟ ممس جگہ رو پوش ہے؟ اگرای زمین پر ہے جس کا چیہ چیہ چھان مارا جاچکا ہے، جس کا ذرّہ ذرّہ سیلا نث کی مراني ميں بي بتواس كا مكشاف كيون فيين ،وتا؟اس تك يبنجا كيون فيين جاسك؟؟ یبودی علاء (احبار و رہبان )'' دجال اکبر'' کے موجودہ مسکن کے حوالے ہے نہا ہے۔ اتضاد بیانی کا شکار ہیں کہتے ہیں کہ د جال اکبر'' قن'' یا''قتم'' میں ہے۔''قتم'' ك معنى بهى يرديا كا كھونسلة كرتے ميں - بھىلكرى كا تابوت اور بھى يباڑ كا غار يمى اس كا قید خاند، ماورا والارض طبقات میں بتاتے ہیں، بھی زمین کے قریب سیارول میں، بھی خلا کے نامعلوم مقام میں ..... اے وہ''جبل'' یا'' ڈیل'' کہتے ہیں۔ان کے مطابق بہ کتے الد جال کی موجود و رہائش گاہ ہے۔ جہاں ان کا نجات دہندہ اس دفت رہتا ہے۔ یہی ر ہائش گا داس کےظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر بروشلم میں قائم ہوجائے گی۔ یہود کے بددیانت علائے سوء کے مطابق اصل بیکل اور قربان گاہ بھی وہیں ہے جہاں اُس اللہ الدجال روبیش ہے۔ می کا آنا دراصل اس بیکل اور روئے زمین برقائم کرنے کے لیے ہوگا۔ بید

سبائي جہالت يريده والنے كى كوشش اور ٹاكك أو ئياں ہيں۔ يچى بات وہ ہے جو نبي سلى الله عليه وسلم نے بتادی ہے کہ وہ ای زمین پر ہے۔مشرق کی جانب میں ہے۔ ایک جزیرے میں ہے۔ فرشتوں کی قید میں ہاور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیھلا ئٹ مل کراہے تلاش کر کتے ہیں نہ پوری دنیا کے بیودی ٹل کراہے چیز والحتے ہیں۔

یہ بات مکمل طور رسیجے نہیں کہ سیلا ئٹ کے ذریعے زمین کے جیے ہے کو جھان مارا گیا ہے اور خظی دسمندر کی مکمل سکینگ ہوچکی ہے۔ ابھی حال بی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے دحثی قبیلے کا انگشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تك نبيس ينج للذابه بات بعيداز قياس نبيس كه دنيا ميس اب بهي بهت دشوار كز ارجكهبين مبس جيال''ناديده آڪھ"اپ تکنبيں جنج سکی۔

ابليسي سمندراورشيطاني تكون:

عديث شريف من آتاب:

(بہ واقعہ سنانے کے بعد) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عصامنبر پر مار کر فر مایا: " پہے طیب سیے طیب [یعن مدینه منورہ]۔ پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا!" میں تم کو یمی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ د جال شام کے سمندر ( بحیرۂ روم ) میں ہے یا یمن کے سمندر ( بحرعرب ) میں ہے نہیں او و مشرق میں ہے! مشرق میں! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔" (سیج مسلم: حدیث 7208)

اب جزیرہ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دوجگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے میسائیوں کے ہاں بھی'' شیطانی سمندر'''' شیطانی جزیرے''یا''جنم کا دروازہ' کہاجاتا ہےاور مزے کی بات ہیے کہ دونوں کا آخری سراام ریکا ہے جاماتا ہے۔

(1) مشرق بعید میں بحرالکابل کے دیران اور فیرآباد جزائز آتے ہیں ... ان کے

اردگرد کے گہرے اورخوفاک پاٹیوں کا نام کی 'شیطانی سمندر' (Devils Sea) ہے۔ یہ جوب شرقی جاپان ،آ یو جیاتی یو نین اور جز اگر ماریان کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیا؟ مسلمان کے دیا؟ مسلمان کے دیا؟ مسلمان ایس کا عظرازی کریں تھے جو بیں آتی ہے ،غیر مسلموں نے اے کیوں ابلیسی شھانے قرار دیا؟

یباں یہ بات بھی مدنظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سندر میں امریکا کی ایک سندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی پچاس ریاستیں میں جب کماس کے پرچم پر موجود پچاس ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتالیس تو اکٹھی میں۔ دوذ رافا صلے سے ہیں:

(۱) الاسكاراس كاورامر ايكا كري شن كينيذا حاكل ب- يد 1867ء تك روس كي پاس شى اس كاورروس كري شي من صرف دره بيرنگ ناى شك سمندرى گذرگاه ب- جو 170 و گرى شالا جنوبا پرواقع ب- جغرافيا كى اعتبار سد شاكى امريكا كى حدود ميس آتى تحى اورام كى برآ عظم ميں ايشيا كى روس كى موجودگى امر كيوں كونها يت كملتى تقى -

امر یکا کے ستر ہویں صدراینڈ ربو جانسن کی زندگی میں سب سے بوئ کامیابی پیتھی کہ انہوں نے 18 اکتو بر 1867ء کو الاسکا کا 18 کا کھ 68 ہزار مرائع ممال پر پھیلا ہوا برفستان زار روس الگرزیڈرروم (1881ء -1855ء) سے سات ملیس ڈالر کی مالیت کے برابر ہونے کے بدلے خرید کر امریکی وجود کوروی دائے سے پاک کرلیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور فیتی معدنیات کے ساتھوانی جامویں ریاست کی حیثیت سے شرف ہام ریکا ہوا۔

(۲) جزیرہ ہوائی جس کا صدر مقام 'جونولو' ب۔ اس کا رقبہ گیارہ ہزار مرافع میل ب۔ یہ 1898ء میں پھاسویں ریاست کے طور امریکا میں شائل ہوا۔ بحرا لکا الل کے ﷺ میں ہے اور بحرا لکا ہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام ''داریانہ رُخُخ'' ونیا کی گہری ترین جگہ ے، جس کی تبدیں خوفاک آتش فشاں ہیں، جس میں زیر آب زلز لے آتے رہنے ہیں....اور.....جس کا ایک حصر شیطانی سندر' کے نام مے مشہور ہے۔

(2) اور پھر سسب بحرا اکابل کے پار اسر یکا ہے۔ اسر یکا کے قریب سمندر میں الیا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق بجیب وغریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ "شیطانی تکون" ہے۔ " تکون" ہے آپ کے ذبکن میں کیایات آتی ہے۔ تکون کہاں استعمال جوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟ میں کیایات آتی ہے۔ تکون کہاں استعمال جوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟

کس ملک کے نوٹ براہرام نما تکون چیسی ہوئی ہے؟ ''برموداٹرائی اینگل'' آج کی ترتی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمیٰ ہے۔ جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آ لات اس فطے میں داخل ہوتے ہی ہے کار ہوجاتے ہیں۔قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔اس کے اندراللہ یاک کی کوائی قدرت سے لے جائے تا کہ وہ دنیا والوں کو آگاہ كر سكاتواس كى خصوصيت ب-عام آدى كياس كى بات نبين - زمين چونك كول باس لیے اگر د جال کے مقام کومبم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ آ گے جا کر بہر حال ( زمین کے گول ہونے کی وجہ ہے ) مغرب تک پہنچے گا تو بیدورج بالا حدیث شریف کی ایک مکنتا ویل ہو عکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اس سے زیادہ تو ی تاویل وہ ہے جوایک مصری محقق عیسیٰ داؤونے اپنی کتاب "مثلّ برمودا" میں کی ہے کہ پہلے د جال بحرالکابل کے ان وریان جزائر میں قید تھا۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات براہے بیڑ ایول سے تو رہائی مل منی۔وہ زنجیروں سے آزاد ہوگیا ہاورائے خروج کی راہ بموار کررہا ہے، لیکن اے ابھی خروج کی اجازت نہیں کی لہذاوہ'' شیطانی سندر'' سے'' شیطانی تکون'' تک را بطے میں ہے جس ك قريب شيطاني تهذيب بروان يره ه كرمَّكة عرون كوينيخ عن والي ب-

بح شيطان ع مثلَّث شيطان تك : مرا الالل ك شيطانى مندراور براوتيانوس كى

'' شیطانی تکون' میں کی خصوصیات کے احتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو بیسو پینے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسانعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور بیتعلق لاز اُشیطانی ہے، رحمانی یاانسانی نہیں۔ شنا :

(1) دنیا میں بید دونوں ایس جگہیں ہیں جہاں قطب فما کام کرنا مجھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بڑی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان (برمودا) میں زیادہ۔ انتہائی تجب خیز بات بیہ کدان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کوسٹر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے خائب ہو چکے تھے۔

(2) دونوں کے اندرا کی متناظیسی کشش یا برتی لہریں یا لیزر شعاعیں قتم کی چیز موجود ہے جو ہماری بکل سے ہزار گنا طاقتور ہے۔ میدانتہائی طاقتور لہریں جوائی یا بحری جہازوں کوقو زمروز کرنگل کران کا نامونشان منادیتی ہیں۔

(3) دونوں کے درمیان اُڑن طشتریاں اُڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص ''ناویدہ طاقتیں'' طائی کفلوق کی سواری قرار دیتی ہیں جبدوہ دجال کی تیز رفتار سواری جنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: '' دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم تین دن کی سافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوگر سندر میں الیے گھس جائے گا چھے تم سافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوگر سندر میں الیے گھس جائے گا جھے تم اس جنے گھوڑے پرسوار ہوگر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔'' ( کتاب اُفٹن ، نیم بن حاد۔ روایت حضرت عبداللہ بن سعود صنی اللہ عنہ )

تیں دن کی مسافت ایک قدم پرتقتیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر ٹی سیکنٹر بینتے میں۔ اُڑن طشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی میں وہاں وہ فضا کی طرح سندر کی گہرائی میں بھی تھس کر سفر کر لیتی میں نیز اپنا جم تجھوٹایا ہوا کرنے اور فضا میں تھر جانے یاز مین میں

کہیں بھی اُڑ جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔امریکا کا یہودی میڈیاان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چیا تارہتا ہے۔ پھے ماہرین نے انہیں منظرعام برلانے کی کوشش کی آق انبین قبل کردیا گیا۔ به موضوع تفصیل حابتاہے۔اس بران شاءاللہ الگ ہے تکھا جائے گا۔ (4) دونوں جگہوں کوخواص وعوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور بیاں الیی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جوانسائیت کی ہمدر دنہیں ،خونتا ک، پُراسرار اور جان لیوا ہیں ..... لیکن ان کے گرداسرار کے ایسے بردے آ ویزال کردیے گئے میں کہ بال کی کھال اُتا رنے والے مغربی میڈیا اور چیوٹی کے بلوں میں گہرے فٹ کر کے ان کی طرز زندگی برخفیق کرنے والے مغربی سائنس دان مبر بالب ہیں بلکہ یہ بات ریکارڈ یر ہے کدان دونوں چگہوں کے درمیان سفر کرتی نظراً نے والی اُڑن طشتر یوں کی حقیقت تک پیچنے والے دو سائنس دانوں ڈاکٹر مورلیں صبیوب اور ڈاکٹر جیمس ای میکڈونلڈ کو ہلاک کرویا گیااوران کی ہلاکت کوخودکشی کا نام دے کراس راز کو دنیا ہے جھیائے اور فن کرنے كى كوشش كى گئي-

حضور طلیہ الصلوق والسلام نے د جال کی قیدگاہ کے بارے میں تین جگہوں کا نام لیا۔
دو کی نفی کی اور ایک کی تایید کی کہ د جال وہاں مقید ہے۔ ان تغول میں مندر کا نام آتا ہے۔
اس کی تشریح ایک دوسری حدیث ہے ہوتی ہے کہ امام سلم نے حضرت جابر رضی الشعندے
روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی سلی الشعابیہ وسلم کو فرماتے سنا: ''اہلیس اپنا تخت
سمندر پر لگا تا ہے۔ لوگوں کو فقتے ہیں ڈالنے کے لیے اپنا تشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے لشکر
میں سب سے زیادہ فقت پر ورجوتا ہے دہ المیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ''مسلم
شریف کے شارح علامہ نووی رحمہ الشافر ماتے ہیں کہ اس سے مراد المیس کا مرکز ہے لیعن
المیس کا مرکز سمندر میں ہے۔

اس ہے ہمیں د جال کے مقام کو بھتے میں پچھد دملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ د جال
اہلیس کے ترکش کا سب سے کار آمد اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی چی خدائی کے
مقابلے میں جھوٹی خدائی تائم کرنے کے لیے اہلیس کا سب سے اہم بھھیاراور کار آمد حرب
جال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملا تات اور شیطانی تو توں کی د جال کے ساتھ بھر پور امداد
احادیث ہے تا ہو ہے۔ کیا بجب کہ اہلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احدیث ہے تا ہو سے کیا جب کہ اہلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
اسے شیطانی سمندراور شیطانی جزائر میں مقتاطیسی کشش پیدا کرکے عام انسانوں سے تفی کر
رکھا ہو۔

د جالی شعبدول کی دوتشریحات:

احادیث میں د جال کودیے گئے جن محیرالعقول شعیدوں کا ذکر آتا ہے، ایسالگتا ہے کہ ان کا تعلق بھی انبی متناطبی اہروں پالیز رشعاعوں ہے ہے۔ ان شعاعوں کے ذریعے وہ کام کیے جاسکتے ہیں جن کودکھ کے کر کرورایمان اور ناقس علم والے تو جھوٹے خدا کو سچا مائے میں در ٹیس کریں گے۔ یہ کام دوطر تے ہو سکتے ہیں:

(1) بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جود کھائی دے رہی ہے۔ لینی ان شعاعوں کو کی انساء وں کو کی انساء وں کو کی انسان یا انسانوں کے بتیع پر ڈالا جائے تو وہ پگھل کرعائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پر ڈالا جائے تو سرسبز کھیت جل کر داکھ ہوجائیس کے اور ٹیمر کھیت لہلیانے لگیس۔ بادر زاواندھے کی بینائی لوٹا دینا، لاعلاج اس کا علاج کردینا، جاندار کو ہار ڈالٹا یا غائب کردینا وغیرہ وغیرہ سے سے پچھان شعاعوں کے ذریعے بلک جھیکتے میں ممکن ہوگا۔

(2) دوسری متم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے۔ هیقت وہ ٹییں ہوگی جونظر آرہی ہے۔ مثلاً: کیٹر المنز لے قدارتوں ، دیو پیکل جہازوں کو عائب کردینا۔ سندر کی تبدیل یاز مین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زائر لہ پیرا کرنا۔ زندہ انسان کو دوکلزے کرنا اور ٹیرزندہ

كروينا

يبودي سائنس دانوں نے ان شعاعوں کوجوان دوشيطاني جز ائر ميں يائي جاتي ہيں، محفوظ کرنے اور حسب منشااستعال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بیاس قدر طاقتورد ربعه الوانا كى بركم وجوده سائنس كى تمام ايجادات اس كى اگرد كو تھى نبيس پائى سكتيں\_ ہوائی جہاز کو چھوڑیں،اگراس کو کاریٹس استعمال کیاجائے تو وہ مرقبدروای<sup>ق</sup> تو نائی سے <del>مطن</del>ے والی کاروں سے لاکھوں گنا .... ہزاروں نہیں لاکھوں گنا .... تیز رفتاری سے چلے گی۔وجال جس فتم کی اُڑن طشتر یول برسواری کرے گا اس میں بھی توانا کی استعال ہوگی۔ اس کی حيرت انكيز شعبده بإزيول كى يشت يريمي تؤانانى كارفر ماجوگى ادر كمز درايمان والول كوكراه كر چھوڑے گی۔ آج کل مبود آخری معرکے کی تیاری کررہے میں اور دنیا کاذبین منارہے ہیں که انجات و بهنده" کی آید قریب ہے۔ عنقریب جیسے ہی وہ اس پرحسب منشا کنٹرول حاصل کری گے ،انسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا بیا تگ دیل اعلان کرویں گے۔ان کے خیال میں بینا قابل شکست نیکنالوجی ہے جود جال کی 'عالمی حکومت'' کے قیام میں جائل ہر ر کاوٹ کو بہالے جائے گی۔ .... بلکہ وہ تو اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر نیکنالوجی ان کوموت برقابوداوادے گی کیونکه موت ان کے لیے بیٹی طور برجہنم کا دروازہ ے .... اور بنے! حقیقت ہیے کہ وہ اس ہے بھی آ گے کی سوی رہے میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ الله ،الله ربّ العزت وقتل كرك زمين وآسان كي باوشاب السيخ نام كرليس ليكن ان کی غلطی ہے سے کدوہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں کے او پر ایک طاقت موجود ہے۔ شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔اللہ کواپن گلوق ہے محبت ہے خصوصاً اے محبدہ کرنے اور اس کی خاطر جان دیے والے ہاوٹ جاشاروں ہے اسے عشق ہے۔ وو ان کی قربانیوں کورائیگال نمیں جانے دے گا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابے میں مجاہدین کے امیر حضرت سے علیہ السلام کو الیک شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان گا نظر جائے گا فرم نے جا کیں گا اور دنیا کو برمودا کی شعاعوں کا شعبہ و دکھانے والا دجال تو ان کود کھتے تی تھیلئے گئے گا۔ اور اس کے ساتھ موجود یہودیوں کو گئیل تعداداور برسر دسامان مجاہدین جہ بھراور درخت کے بیچھے سے کی کو بگڑ کر برآ می کرلیں گے اور چن چن کرختم کریں گے۔ یہودیت، شیطنت اور وجالیت بیش اس حقیقت کو بھول جاتی ہوا دی طاقت کا زغم رہتا ہے اور و نیا بھی ان کی عبیشا اس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو ماوی طاقت کا زغم رہتا ہے اور و نیا بھی ان کی طاقت سے مرعوب ہوکر خدائی احکام اور جہادئی سمیل اللہ سے منہ موثر لیتی ہے۔ یہائسان میں ہور ہا کی بیشتی ہے۔ یہائسان میں ہور ہا ہے۔ وہی حشر و جال گی "نا قابل شکست شیکنالوری" کا آ رمیگاؤون کے میدان میں "افیش" کی کھائی میں ہوگا۔

د جالی شعبدول کونا کام بنانے کاطریقہ:

سنفورعایہ الصلاق والسلام نے این صیاد سے فرمایا تھا "الحسنا الن تعلق فلار لئے"

یعی مردود تو اپنی اوقات ہے آگئیں بڑھ سکتا۔ این صیاد جیسا دجال اصفرہ و یا بیود یوں کا
سیا سیننظر دجال آکر ہود تو ل کورت تعالی ایک حدسے آگئی ندطاقت ویں گے شاپئی
سیا سیننظ دجال آکر ہود تو ل کورت تعالی ایک حدسے آگئی ندطاقت ویں گے شاپئی
سیم کے آگے قطع ایکارہوں گی اوراس کو دنقصان پیٹھا سیس گی نداس کی نظر بندی کرسیس گی جو:

(1) مورد کرفیف کی (یا اس کی ایتدائی یا آخری وی آیات کی) طاوت کرے گا۔

(2) شیخ و تقیید اور تکمیر و تبلیل (تیمرا اور چوتھا کلہ ) کا ورد کرے گا۔ (3) اور جو و جال کے
مدر پرتھوک کر اس کے خلاف علم جہا و بلند کرے گا۔ جہا وہ و ب مثال نیکنا لورق ہے جو بہود
کی صدنوں کی مونت ہے حاصل کرو و سائنی نیکنا لورق کی لیے میں بہا کر لے جائے گی

اوران کے پلنے سوائے ذات ورسوائی کے پھونہ چھوڑ ہے گی۔ جب تمام دیانے امریکا سے شکست کھائی تھی تو حالا دی۔ مفتریب شکست کھائی تھی تو طالبان نے جہاد کی ہدولت اے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ مفتریب جب تمام روشن خیال دیاد جال کو خداتسلیم کرچگی ہوگی کے خراسان کے کالے جبنڈے والے اس کی جھوٹی خدائی کا پروہ جاک کر ڈالیس گے۔ کاش!سلمان اس دن کی تیاری ابھی ہے گریں۔ تفق کی اور جہاد۔ تفق کی اور جہاد۔ تفق کی اور جہاد۔۔۔۔ اے اہل اسلام! تفق کی اور جہاد۔ ان دوچیز وں کودنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے گئی۔

#### بات يے:

د جال کہاں ہے؟ میروال اسرار ورموز کے دبیز پردے کے بیچھے چھیا تھا۔ اب جیسے جیے اس کے ظہور کا وقت قریب آرہا ہے، ایسا لگنا ہے اللہ تعالی الجیسی اور د جالی قو توں کے مُحكَانے كو پچھے پچھے نیراً شكارا كرنا جاہتے ہیں۔ بہرحال اس كامعلوم ہو يا نامعلوم، واضح ہويا مبهم معلوم ہوکر بھی نامعلوم رے یا بالکل مجبول رے، بات بیرے جس چیز کوحدیث شریف مِن جَنّا بْمَايا كَياب،اس يه زياده جانے مِن يقيناً بهارا فائده نه تحاال ليے الے مجم ركھا اليا- بمين اس ابهام كي تشريح كي ويحيد يزن كي بجائ ال مقصد برنظر ركهني وإي جو ابہام کا منشا تھا۔ یعنی و جال کے ممکن کی تعین کے بجائے و جالی فقنے کے متا ملے کی تیاری۔ آ نَّ الرَّبِمِينِ اس كامسكن معلوم بھی ہوجائے تو نہ کوئی قبل از وقت اسے قبل کرسکتا ہے نہاس جزير ينك و البيت جب وجال فكے كااور يورى و نيايش و ندنائ كاتوجس في اس کے مقالبے کے لیے و نیا کی محبت ہے جان چیز اگر موت کی تیاری نہ کی ہوگی ،حرام چھوڑ كرحلال كى يابندى نه كى بوگى، مورة كېف اور ذكروتييج كى عادت نه ۋالى بوگى، الله ك ملاقات کا شوق دل میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد ہے غافل رہا ہوگا، وہ اس کے فقتے کا شکار جونے ہے نہ ﷺ سکے گا۔ فقنے کام کزمعلوم ہوناا تااہم نہیں جتنا فقنے کا شکار ہونے ہے : <u>بح</u>نے کی تیاری کرنا اور فقتے سے پیما اتنا قابل قدرنہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جدو جہد کا عزم کرنا۔ اللہ تعالیٰ جمیں ایمان واستقامت کا اعلیٰ ورجہ اور جدو جہد و جہاد کا لازوال جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

## د جال كب برآ مد موكا؟

اس بحث کا تیمرا اور آخری سوال .....جو پہلے دوسوالوں سے زیادہ نازک ، تحقیق طلب اور تھی جواب سے بعید ترین ہے ...۔ یہ ہے کد جال کب نظے گا؟ اے زغیروں سے آزادی تو شاپیل چکل ہے، قید سے رہائی کب طے گا؟ اور دجال کا راستہ بموار ہوئے ، المٹیج تیار ہونے اور دجالی قو توں کی مادی ترتی کے مکھنا عمود تا پر چینچنے کے بعد وہ کون سالھ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کو تاریخ انسانی کی سب سے بیزی آز ماکش سے دو چار کرے گا؟

ہمیں قرآن مجیدے اس طرح کے سوالات کے دوجواب ملتے ہیں: چنانچہ پہلا جواب قودی ہے جوسورة نی اسرائیل کی آیت نمبر ا 5 میں واردہ واہے: "فُسلُ غسنسی اَنْ یَکُونُ وَرِیْنَا."

ر جمه الله الله على الله عليه وسلم ) كبدد يجي كه يين ممكن ب كروه ( محيم موجود ) بالكل الا قريب آسياء و"

بالكل اى طرت كى اليك بات سورة المعاريّ مين محى وارد بو فى ب " النَّهُمّ بَدِوْ فَ مَا بعينا وَ زَاهُ فَرِيْهُا." لیخی الیاوگ اے دور مجھد ہے ہیں، جبکہ ہم اے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔" (آیات: -6)

اوردوسراوه عموى جواب ہے جوقر آن مجيد ش متعدد بارآيا ہے يعنى: "وِيْكُ أَدُوِيُ اَقَرِيْتُ أَمْ يَعِيْدُ مَّانُوُ عَدُوُكَ."

يعن "(ا ن ني سلى الشعاب وللم) كهده يحيد كمين نيس جاننا كد جس يزر كاتم سه وعده كياجار باسده قريب آيك سها الجمي دورب ـ" (سورة الانبياء: 109) "قُل الدُّ اذْرِيْ اَوْرِيْتْ مَّانُو عَدُونَ آمْ يُحِعَلُ لَا رَبِّي آمَدُا."

لیعنی اور (اے نی صلی اللہ علیہ وسلم) کہد دیجے کہ میں قبیل جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے و وعظریب چیش آنے والی ہے یا ابھی میرارت اس کے ضمن میں پھو تا خیر فرمائے گا۔' (سورۃ الجن: 25)

خلاصہ یہ کہ اللہ رہ العزت نے جن خاص محکمتوں کے تحت قیامت کا علم کی کوئیس دیا اسے سوفیعد جم رکھا ہے ، ای طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتی تعیین ہمی ناممکن جی تیسی ہے۔ البتہ بعض قر اس و شواہد کی بنا پر ہمارے اکا بریا اس موضوع ہے دگھی رکھنے والے اہل علم نے اب تک جو کچھ فرمایا ہے، فیل میں ہم اسے بلا تبر وقتل کرتے ہیں: (1) سسے برصغیر کے مشہور عالم وین اور دجالیات سے خصوصی و تھیں رکھنے والے اور اس پر مفصل کتاب کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلائی اپنی معرکمة الآ رہ کتاب ' دجائی فتنہ کے نمایاں خدو خال' کے مقدمے میں کلھتے ہیں:

"مغرب كا جديد تمن اظاہر اليا معلوم ہوتا بك" أكم الد جال" كخرون كى زيمن تياركرر باب، كيونكدا في اقتدارى قوتوں دوى كام يورپ كى اس نشاة جديده يس مجى ليا جار باب، جس يس "م كتا الد جال" اپنى اقتدارى قوتوں كو استعال كرے گا۔ خدا

بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر واحزیز بنانے کی راہ بورپ صاف کررہا ہے یا کرچکا ہے لیکن بجائے خدا کے خودا بی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں ابھی پیدائیں ہوئی ہے۔ اُسیح الدجال ای قصے کی تحیل کروے گا۔ پچو بھی ہو بھیج اور صاف جی تلی بات جس میں خواہ مُواہ نبوت کے الفاظ میں تھینج تان اور رکیک تاویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی میں ہے کہ''مسیح الدجال'' كے خروج كا دعوىٰ تو قبل از وقت ہے ، گر'' اُسم الد جال''جس فتنے ميں ونيا كومبتلا كرے كا اس فتے كے ظہور كى ابتدائسي ندكسي رنگ ميں مان لينا جائے كه وہ چكى ہے۔ دوسر لفظوں میں عامیں تو کہ کتے ہیں کہ دجال آیا ہونہ آیا ہو '''د جالیت'' کی آگ یقیناً مجڑک چکی۔آ خرصہ یثوں میں یہجی تو آیا ہے کہ ''مسج الد جال'' سے پہلے'' دجاجا۔'' کا ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد تمیں اور بعضوں میں ستر ، چھبتر تک بتائی گئی ہے۔ '' دِجال'' ہے پہلے ان'' وجاجلہ'' کی طرف'' وجالیت'' کا انتساب بلاوجہوں کیا گیا ہے۔ بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ "مسیح الدجال" جس فتنے کو پیدا کرے گا پھھائ متم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے "و جاجلہ" دنیا کومتا کریں گے۔" (س:25،24)

(2).....مقلرِ اسلام هضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب رهمدالله تعالی سورهٔ کهف اور د جال سے اس کے خصوصی تعلق ریکھی گئی کتاب''معرکهٔ ایمان و مادیت'' میں رقم طراز ہیں:

''عبد آخرین بیبودیوں نے (مخلف اسباب کی بنا پرجن بیل بعض ان کے تلی ضائص ہے تعلق رکھتے ہیں بعض ان کے تلی ضائص ہے تعلق رکھتے ہیں بعض آغلیم وتربیت ہے بعض سیاسی مقاصد اورقو می مضوبوں ہے اس علم وفن اورا بیجادات واخر اعات کے میدان میں براہ پڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنزول کراہا اوراوب وتعلیم ، سیاست وفلف، جہارت و سحاف اورقو می رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ اس کا متیج سے ہوا کہ

انبول نے مغرفی تہذیب (جومغرفی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عضر کی حیثیت حاصل کرلی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی يبوديت كااثر ورسوخ مغرلي معاشره ميس كس قدر بروه چكا ٢٠١٠ به تهذيب ايخ تمام سر ماریکلم وفن کے ساتھ ایے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخ یب وفساد اور تلہیں و وعل کے آخری تقط پر ہاور بیسبان ببود یوں کے باتھوں ہور ہا ہے جن کواہل مغرب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا اوران کے دوررس خفیہ مقاصد ، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے غافل وب برواه ہو کران کی جڑوں کواہے ملکوں میں خوب چھلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اوران کے لیے الی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جوطویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی ندآ سکے ہوں گے۔ بدانسانیت کا سب سے بزااہلی ہے اور نہ صرف عربوں کے لیے (جوان کو بھگت رہے ہیں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت وزیت کی پیشکش بریاب) بلد ساری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔" (ص:11،10) (3) .... عالم عرب كے مشہور عالم، داعی اور محقق شیخ سفر عبدالرحمٰن الحوالی ائی كتاب" يوم الغضب" بين كيتے إلى:

"دہا آخری مشکل سوال کے فضب والا ون کب نازل ہوگا؟ اللہ تعالی "ویانے کی گندگی" کو کب جاہ کرے گا؟ بیت المقدل کی زنجیریں کب کشیں گی؟ اس کا جواب ہم نے ضمناً پہلے ہی وے دیا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کد دانیال نے کرب اور کشائش کے درمیان 45 میں کا لقین کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانیال کی نشاندہ ی کے مطابق پلید ریاست ہمیں کا گئی ہوئی ایعنی اسرائیل کا بیت المقدس پر قبضہ 1967 میں ہوا۔ راقم ] تو اس مصورت میں اس کا خاتمہ سال کا تو اس میں اس کے خاتمہ کا آغاز ۔ (1967ء میں ہوا۔ راقم ] تو اس میں اس کا خاتمہ سال اس کے دو تا کی کی تو تع ہے، لیکن جب بیک دافعات تعددی نیس کرتے ہم

كونى قطعى بات نبين كهريكتة \_''(ص:122)

(4) ..... جامعداز ہر کے استاد، اور مہدویات کے مشہور مصری محقق، الاستاذ المین محد جمال الدين اين معركة الآراكتاب " مرمجدون" ( آرميگا ذون ) كے صفحہ 33 يرقم طراز بين: '' تھیم بن حماد نے روایت کی ہے کہ کعب نے کہا:'' ظہور مہدی کی علامت مغرب ے آنے والے جینڈے ہیں جن کی قیادت کندۃ (کینڈا) کا ایک لُنگر ا آ دی کرے گا۔" مجھے گمان تک ندخیا کہ امریکی ایک لنگڑے کا انتخاب کرے اے کمانڈر انچے نے کے منصب برفائز كرين كے بلكمين استے دل بى دل بين مجمتنا تھاكد اعسر ج كے افظ سے مراد ا یک کزور شخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کی فوج کاسیرسالارا کی کنگڑے کو بناناروا مجھیں گے۔ بدشگونی کے طور مرکہا جاسکتا ہے کہ بیون این قائد کی طرح عاجز ودر ماندہ ہوگی۔ جب میں نے دیکھا کہ کہنیا اے تعلق ر کنے والا جزل رجرہ مارز بیسا کھیوں پر چل کر آ رہا ہے تا کہ دہ امریکی موام کے سامنے افغانستان كے خلاف برى، بحرى اورفضائى آيريش كاعلان كرے تو ميرے منے فكل كما۔ الله أكبر! اے الله كرسول صلى الله عليه وسلم آب نے سي فرمايا ہے۔

اتحادی فوج کے جینڈوں (صلیبی جینڈوں) کا کینیڈا کے نظرے جرنیل کی ذیر قیادت خروج کشت وخون کے آغاز کی علامت ہاور کی وقیوم کی تھم ایک ظہور مہدی کی علامت ہے۔ اگر بم نظرے امر کی کماغرار پنجیف پر جیران ہورہ بیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی جیران ہوتا چاہے جس کوفیھ بن حماو نے بی روایت کیا ہے۔ اس میں ای نظرے کا ومف بیان ہوا کہ پھر نظر اکینڈین خوبصورت جج لگا کرظام ہوگا۔ جب تو نظرے کوفیصورت فوجی وردی جمنوں اور بیجوں میں وکھے گا تو بے ساختہ تیرے مذہب فیگا: سیجان اللہ اواقعی مہدی کا ظہور قریب ترے کو تک کینڈی این فالم ہو چکا ہے۔ " تھوڑا آ گے چل کرصفحہ 36 پروہ کہتے ہیں:

''1400 هد کې و مائيول ( دو يا تين و مائيول ) ميں مهدي امين کا خروج جوگا۔ وه ساری دنیا ہے جنگ کرے گا۔ سب مگراہ اور اللہ کے فضب کے مارے اس کے خلاف انتھے ہوجا تیں گے اوران کے ساتھ وولوگ بھی جواسراءاورمعراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پینچے ہوئے ہیں۔ بیرب مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے۔ ساری ونیا کی مکاراور بدکار ملکہ جس کا نام امریکا ہے، اس کے مقابلہ کے لیے فکے گی-اس دن وہ یوری دنیا کو مگراہی اور کفر کی طرف ورغلائے گی۔اس زمان میں دنیا کے میبودی اوج کمال تك ينج بول كربيت المقدى اورياك شران كے قبض ميں موكار برو بح اور فضا ب سے مما لگ آ دھمکیں گے سوائے ان مما لک کے جہاں خوفناک برف پڑتی ہے یا خوفناک ار بردتی ہے۔مہدی ویکھے گا کہ پوری ونیائری ٹری سازشیں بنا کراس کے خلاف صف آرا باوروه ديجي كاك الله كي ترييرسب يزياده كاركر بولى وه ديجي كاكد يوري کا کات اللہ کی ہے اور سب نے ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساری وٹیا بمزل ایک ورخت کے ہے جس کی جڑیں اور شاخیں ای اللہ کی ملکت ہیں ..... اور ان یر انتہائی كر بناك تير سينك كااورز مين وآسان اورسمندركوان يرجلا كروا كدكر والحارة سان ي آ فتیں برسیں گی۔زمین والےسب کافروں پراعت بھیجیں گے اوراللہ تعالیٰ ہر کفر کومٹانے کی اجازت دے دے گا۔"

(5) .... برصغیر کی ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیاں معرکتہ الآراء رہی ہیں لیعنی مولا نا قعت الله شاہ المعروف (شاہ ول نعت )! بی پیش گوئیوں میں فرماتے ہیں:

- ا بے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در پردہ مسلمانوں کے دُشنوں کے دوست ہوں

گادرائ فاجران عبدو بان كرمطابق ان كى امدادكري گـ

۔ پھر ماہ حرم میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کوار آجائے گی۔اس وقت مسلمان جارحانہ اقدام شروع کردیں گے۔اس کے بعد پورے ملک ہندوستان میں شورش پر یا ہوجائے گی۔ اس وقت مسلمان جہاد کا مصمم ارادہ کرےگا۔

- ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک عبیب جواللہ کی طرف سے صاحب قر آن کا درجہ رکھے گا،اللہ کی مددے اپنی کھوار نیام سے فکال کرافقد ام کرے گا۔

- سرحد کے بہادر غازیوں ہے زمین مرقد کی طرح ملنے گلے گی جواپے مقصد میں کامیا بی کے لیے پرداند دارآ نمیں گے۔ یہ چیوٹیوں مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلب کریں گے اور فق بات یہ ہے کہ قوم افغان برا برختے یاب ہوجائے گی۔

- افغانی ودکی اورابرانی مل کر ہندوستان ،مرداندوار فتح کرلیں گ\_

- دین اسلام کے تمام وخواہ مارے جائیں گے اور اللہ تارک و تعالی اپنا لطف نازل فرمائے گا۔

- خدا کے فعل و کرم ہے قوم مسلمان خوش ہوجائے گی اور پورا ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہوجائے گا۔

- ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خراب ہوجائے گی اور تیمر ی جنگ نظیم پھر چھڑ جائے گی۔

- جن الفول کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک الف (امریکا) بدلگام گھوڑے کی طرح الف فینی سیدھا ہوکر شریک جنگ ہوگا اور روس الف مغربانہ لیعنی انگھتان پر تملہ کردےگا۔

- فلست فورده وأيم يعنى جرمى روس كرما تعيش يك جوكرا ورجبني اسلحة تش فشال

تياركر كي بمراه لا حكا

- الف لینی انگلتان ایے مثیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفحہ مستی پر بجز تاریخوں میں ان کی یاد کے اور ان کے بچھ باقی ندر ہے گا۔

- غیب سے سزا ملے گا، گنبگارنام پائے گااور پیر بھی عیسائی طرز سرنداُ فعائے گا۔ - بے ایمان ساری و نیا کو ٹراب کرویں گے۔ آخرکار بھیشہ کے لیے جہنی آگ کا مذرانہ ہوجا کمیں گے۔ دوراز بستہ ہیں جو میں نے کہا ہے اور موتیوں کی طرح پرود یا ہے۔ تیری نصرت وکا میانی کے لیے ایک اساز شیسی کا کام دےگا۔

اگر تو جلدی چاہتاہے اور فتح چاہتا ہے قو خدا کے لیے ادکام الٰہی کی چیروی کر۔جب آیندہ کسان زھیوف کاسمال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویا نہ عہدہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔

"نعت فاموش ، وجادُ الدرخداك راز دل كوّ شكارامت كرـ "كـنـت كـنـراً (745 جرى) مل نے بهاشعار كھے ہيں۔"

(6).....صدر دارالعلوم کراچی حضرت مفتی محمد رفیع صاحب خانی دامت برکاتهم ما پهنامه" البلاغ" میں شائع شدہ اپنے ایک انٹرو اپویش فرماتے ہیں:

سوال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مستقبل كم بارب ميں بشارتيں اور ان كى تطبيقي صورت حال كے بارے ميں رينمائي فرماكيں ۔

جواب: اس سلسلہ میں جوآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے پینگی خبریں دی ہیں الن کی رُوے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست، جغرافیے اور حالات میں جوتبدیلیاں ہوی تیزی ہے رونما ہوئی ہیں اور ہوری ہیں، سیسب اس دورکی طرف دنیا کو لے جاری ہیں جو حضرت مبدی کے ظہورے سامنے آنے والا ہے اور سیسارا میدان اس کے لیے تیار ہور ہاہے۔ اور روایت سے بیات بھی فابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوگا تو اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔ جس کے سریراہ حضرت مہدی ہوں گے بظاہر وہ وقت اب زیادہ دور نظافیس آتا۔

موال: حضرت مہدی کے ظہور کے پہلو بیلو د جال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے؟
جواب: وہ پوری اُمت کے لیے آز مائش کا وقت ہوگا۔ بس آتی بات ہے کہ اسلام
کی ذلت کا وقت نہیں ہوگا ہی لیے کہ مسلمان ایک امیر کے جینڈے کے بیچے متحد ہوں گے
اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ حضرت مہدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں وہ وہ وہ جارئیں ہوں گے جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ کس
بات کو ہم سیح کمیں کس کو غلط کہیں۔ ٹھیک ہے، جانیں بہت جاکیں گی، قربانیاں بہت دی
جائیں گی لیکن کش کمش نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
ہوگا۔ (ابلاغ: ج6) شارہ 11، جنوری 2004ء)

بیتوان سلسله میں حضرت کا اخرو یوضا۔ آپ کا ایک مضمون ''انبیاء کی سرزین میں چند روز'' بھی 'البلاغ'' میں قسط وارشائع ہواہے، اس کی پانچ یں قسط میں آپ تجریفر ماتے ہیں: ''ارون میں جن جن تاریخی مقامات پر جانا ہوا اکثر جگہ اسرائیل کے مقبوضات بھی ساتھ دی نظر آ کے جوانہوں نے مسلمانوں سے چھینے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری شامب اعمال کا نتیجہ ہے۔ ول جوشامی اعمال سے پہلے بی زخی ہے، ان مناظر کوچھم خودد کیے دکھیر اور بھی چوٹ پر چوٹ کھا تا رہا، کین پوری و نیا جس تیزی سے بدل رہی ہا اور جس طرح بدل رہی ہے، خصوصاً شرق اوسط (Middle East) میں تقریباً ساٹھ سال سے جو بدل رہی ہے، خصوصاً شرق اوسط (Middle East) میں تقریباً ساٹھ سال سے جو روشیٰ میں دیکھا جائے تو صاف بد چانا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔

اردن اورشام کے اس سفر میں قدم فدم پرنظر آتا رہا کہ بید هفترت میدی کے ظہور اور د جال سے ان کی ہونے والی جنگ کا میدان تیار ہورہا ہے۔ اور ای جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعدان کے ہاتھوں د جال کے قبل اور ساتھ ہی میرد یوں کے قبل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود میرودی سسادانستہ ہی

رسول الشملی الله علیه وسلم کی بعث ہے کانی پہلے'' بخت افعر'' باوشاہ نے جب
یہود یوں پرضرب کاری لگائی تو بیتر ہتر ہوگر پوری و نیا میں واست کے ساتھ بھر گئے ہے۔
اب ہے تقریباً ساٹھ سال پہلے تک ان کا بین حال تھا۔ اب بزاروں سال بعدان کا پوری
د نیا ہے تھے تھے کے کہ فلسطین میں آ کر سسہ دوسرے افظوں میں اپنے مقتل میں آ کر جمع
ہوجانا سسیمی فلا ہرکرتا ہے کہ بدھنرے میسی علیہ السلام اوران کے فشکر کا کام آ سان کرنے
میں گئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بقول حضرت والد ماجد (مفق محرشفیع صاحب) رحمداللہ کے
حضرے میسی علیہ السلام ان کو بوری و نیا میں کہاں کہاں کہاں تا آئی کرتے پھرتے۔

الیامعلوم ہوتا ہے کہ یبودی دجال کوا پنا جیشوا مانتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اُس کی آید کے اُسی مقام پر منتظر ہیں جہاں گڑھ کر اُس کا قبل ہونا رسول اللہ مطلی اللہ علیہ وسلم کی چیقگی خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے۔

جارے ایک میزبان حس بوسف جن کا ذکر پہلے بھی گئی بار آچکا ہے۔ یہ اصل باشند سے قلطین کے میں۔ وہاں ہے جرت کر کے تقریباً 25،30 سال سے قبان جی میں متیم میں۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کئی برس پہلے و تبلغ کے سلسلہ میں قلسطین گئے تو وہاں ك ايك شر الذ " بحى جانا جوا، جو بيت المقدس كة ريب ب- وبال ايك بن اكيث ديكها جو"باب الله " (لدكاوروازه) كهلاتا ب- أس برامرائيل انظاميه ف كلها ب: "هينا يخرج مِلكُ السلام" " ملائي كابادشاه (وجال) يهال ظاهر وكال"

ترجمہ: "پی تیسی (علیہ السلام) وجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کداَت" باٹ اللّٰد" (لَّه کے دروازے) پر جالیں گے اور آل کردیں گے۔"

مارے ایک اور میزبان جناب علی حسن احمد البیاری جد" إربد (Irbid)" کے معروف تا تربی اور تیزبان جناب علی حسن احمد البیاری جد" إربد" کا سران بی معروف تا تربی اور تیزبان کے والد بھی والبتہ ہیں۔ مارا" عمان "کے تقی، بلک فاص شیر" لکد" کی گاڑی میں بوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشند نے فلطین کے تقی، بلک فاص شیر" لکد" بی کر میٹ احمد البیاری صاحب پیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ سیاحت سے والیسی پر اپنی عالیشان کوشی میں نمیافت کا اجتمام کیا تھا۔ اس پر لطف مجلس میں انہوں نے اپنا بیوا قد سنایا کہ والد کا میٹ بیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بیوا قد سنایا کہ وہاں سے دیاں شیری والحد شیری انتظامیہ نے وہاں سے ایک "سات اللہ اللہ اللہ کا کر اللہ کا اس سے میادی شیری انتظامیہ نے وہاں سے ایک میٹوں کے ایک اللہ کا کر ان کو اللہ کو کے ایک میٹوں کے اللہ کا کر ان کو ایک کرنے کے انہوں اور طرح کی میٹوں

ے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جار کا۔ مجبور اُسٹرک وہاں سے ہٹا کر گذار ٹی پڑی۔ وہاں اب پر کلھا ہوا تھا کہ ''ھذا مکانُ تاریخی نے کہ ایسٹی ایسٹی ایسٹی مقام ہے )۔

ان ہی علی حن بیّاری صاحب نے بتایا کدان کے ایک مامول زاد بھائی بھی جو ''علامات قیامت'' کی حقیق وجتجو میں خاص ولچیس رکھتے ہیں، لُد گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کل دیکھا جواسرا بیکی انتظامیہ نے اپنے "مسلك السلام" (دجال) کے لیے بنایا ہے۔''

(7) ..... علامات قیامت ، آخری زمانے کے فتنوں ادران کی عصری تطبیق رکھنے والے ایک ادرصاحبِ بصیرت عالم حضرت مولانا عاصم عمر فاضل دارالعلوم دیو بندا پنی مقبول عام کآب '' تیسری جنگ عظیم اور دجال' میں فرماتے ہیں:

''جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے اواگر آئ سے بچاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں، تو کسی حد تک درست تھا لیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا، اس لیے درست نہیں کہ امریکا پر حکمر انی کرنے والی اصل آو تیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے ہے بہت آگے جا چکی ہیں۔ اب ان کے سامنے آخری ہونے ہاور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔'' (ص : 23)

مولانا موصوف''صدائے امت' میں 'طلسم کشائی'' کے نام سے برمودا تکون پر کلھے گے کالم میں فرماتے ہیں:

''میز قتند و جال ہے جس کو یا د کر سے صحابہ رضی اللہ عنہم رو نے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم اسے فکر مندر رہتے کہ مدینہ منزوہ میں ایک لڑک (ائن صیاد) کی پیدائش کی خبر آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کو لمی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تقییل ق آپ سلی اللہ علیہ وسلم خودال کے گھر تقریف لے جاتے اور چیپ چیپ کراس کے بارے بیل تحقیقات کرتے تھے۔ چھر کیا وج ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننے والی امت اپنے گردو بیش کے تمام خطرات ہے ہونا تو بیہ علام محارت ہے۔ ہونا تو بیہ چاتی گھرری ہے۔ ہونا تو بیہ چاہے تھا کہ اُڑن طشتر یوں اور برمودا تکون کے واقعات کی جمک گلے تی بنجیدگی ہے اس موضوع کی طرف توج کرتے ، کین اول ہے کہ وجال کے نظانے اور جہ کہ مطابات کے بھی اس کا تذکر ہ منہرو محراب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ '

(8)۔۔۔۔دجالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب دجال کی تیوں جلدوں برتقر بیاا کیے جیسا حاشیہ کلھا ہے۔فریاتے ہیں:

موصوف کی کتاب'' نختنہ وجال اکبر'' کے مقدے میں بھی اجینہ یمی الفاظ ورن ہیں۔وانتج ہو کہ موصوف اپنی ان کتابوں میں گئی جگہ جمہور کے مسلک اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن ان کے در دول اور موضوع پر نظر اور گرفت سے اٹکارٹیس کیا جاسکتا۔ اللہ تعالی ان کواچی اصلاح اور اُمت کی فلاح کے لیے بہترین کا م کی تو فیق دے۔

وْ اکثر صاحب موصوف اپنی ایک اور کتاب "معرکه ٔ دِجال اکبر" کے مقدے میں عظیمین:

''صور شمال کی نزاکت بڑھتی جارہ ہی ہاور اس کے ساتھ ساتھ اُمت کی فرمہ داریاں بھی۔صورت حال کی نزاکت اس کی متقاضی ہے کہ اس کتاب کے محقوات سے اُمت کا ہر خاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف و و جائے ،البذا اُمید کی جاتی ہے کہ قار کین اور باخشوص اہل ہم حسب استطاعت استعام کرنے کی معی فرما تیں گے۔ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطافر مائے۔' اُس 16

(9) سائامران رعدا في كتاب "فرئ بيسنرى اوروجال" كے مقد عيش كلات بين:

" من في يقتيقى كام اخلاص نيت كے ساتھ اس سازش كوسلمانوں كے سائے

لا في كے مقصد سے كيا ہے جو 1095ء ميں شروع ہوئى۔ اس سازش كوسلمانوں كے سائے

براس شيخ كوا في گرفت ميں لے ليا ہے جس پي خدائی توانين كا اطلاق ہونا چاہيے۔ يہ منصوبہ

ہراس شيخ كوا في گرفت ميں لے ليا ہے جس پي خدائی توانين كا اطلاق ہونا چاہيے۔ يہ منصوبہ

ايک مهلک زہر کے گروہ في تيار كيا جونائش كروں والے لوگ" مستعد ہوتے ہیں۔ ان كا مقصد

طرح عمل چرا ہے جس طرح" فياكی وردی والے لوگ" مستعد ہوتے ہیں۔ ان كا مقصد

لوگوں كو خدا كر رائے ہے ہے خرف كر كے شيطان كے غيرانسانی رائے ہے گا مزن كرنا ہے

تاكر اميں نھي كو وہوزوں حالات ميسر آ جا عمل جن ميں اسے الكذاب الدجال كی آ مرمكن

ہو كے۔ وہ وقت زياد ودور ميں ہے كہ جب ہم مجھ كر كئے كے قابل نيس د ہيں گے۔ ہم نيو

ورلڈ آرز کے شاخ ميں ہری طرح جاڑے جا كيں گے جو جاری طرف عيارى اور خاموثی

مسلسل بڑھ تا چلا آ وہا ہے۔ " (س : 38)

(10) .....مولوی محمود بن مولانا سلیمان بار دولی مدرک جامع اسلامیه دا میسی، جمارت این کتاب" ظهورمهدی: کب؟ کهان؟ کیدج "مین فرمات مین:

"احادیث میں بہت ہی تا کید کے ساتھ حضرت مہدی کی تشریف آوری اوراس
کے بعد اُمت مسلمہ کے عرون و ترتی کی پیش فیریں دی گئی ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن ساتھ ہی کس وقت،
سسل سال ، کس ماہ میں آپ کا ظہور ہوگا اس کی تعیین فیس کی گئی۔ ہاں ااحادیث ہے جس
زمانہ میں آپ کا ظہور ہونے والا ہے اس وقت کے اُمت مسلمہ کے احوال کا کائی حد تک
اندازہ ہوسکتا ہے ، جس سے یہ چہل مکتا ہے کہ اب ظہور کا زماز قریب ہے۔ " (حس: 73)

(11) ۔ آ خرز مانہ کے فتوں کے حوالے سے امت کو مسلمل دگوت دیے والے الے اور در دمنداور صاحب ول مسلمان ذکی الدین شرفی مشہور امریکی مصنفہ کریس ہال ہیل کی کتاب کے ترجی شرور امریکی مصنفہ کریس ہال ہیل کی کتاب کے ترجی شرور امریکی مصنفہ کریس ہال ہیل

''اب بات صدیول سالول یا دہائیوں گئیل ، دنول ادر مینوں کی روگئی ہے۔اللہ کے لیے جاگیے اورآ تکھیں کھول کر حالات کو دیکھیے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور عالم اسلام اور ملب اسلام یکا حالی وناصر ہو۔''(ص:3)

(12) .... ڈاکٹر اسراراحما ہے بیانات پر مشتل کتاب' سابقداور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکتتان کی خصوصی ذمہ داری'' کے مقد سے میں کہتے ہیں:

'' بین الاقوائی حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیس بدلئے گئی ہے، اس کے بیش نظر ملک وطت کا در در کھنے والا برخض سے سوچنے پر مجبور ہے کہ اُمت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا؟ بادی انظر میں تو بھی و یکھائی و بتا ہے کہ اسلام مخالف تمام تو تیں اب واحد تیر پاورام یکا شے ایک انتہارے''سپر یم پاور'' کہنا بھی غلط نہ ہوگا ، کے جینڈے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چگی ہیں اور ستم ظریفی پر کہ توت وطاقت کے نشخ میں سرشاراس پیر پاور کے سرپر '' بیودی'' موار بہ جس کی مسلمان دُشنی گٹائی بیان نہیں۔ اس نناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبّل نہایت تاریک ہے اور شدیدا ندیشہ ہے کہ دجالی فقتے کا پیسلاب مسلمانوں کوشن وشاک کی طرح بہاکر لے جائے گا۔'' (ص:3)

ای کتاب میں آ گے چل کراینے تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں: " حال بی میں ایک اور کامیانی انہیں خلیج کی جنگ کے بعد حاصل ہوئی ہےاوروہ میر کے فلسطینیوں سیت تمام توب ممالک نے اسرائیل کواس حد تک توتشکیم کر ہی لیا کہ اس کے ساتھ مذا کرات کی میزیر بیٹنے کے لیے تیار ہوگئے۔اب ظاہرہے کہ ان کی آخری منزل مقصود" دو چار ہاتھ جبکہ لب ہام رہ گیا!" کی مصداق کال بن چک ہے اور وہ ہے عظیم تراسرائیل کا قیام اور میمکل سلیمانی کی تغییرنو۔اس آخری منزل تک و پنجنے کے لیے یہود کا ساز ثي ذين اليي مّد ابيراختياركرے گا كه «مسلم فندْ امغلزم" كابوَ اوكھا كرمغرب كي عيسا كي دنیا کومسلمانوں خصوصاً عربوں سے لڑوا دے۔ چنانچہ یہی سلسلهٔ '' ملاحم'' کا اصل ہیں منظر ہوگا اور اس کے شمن میں جب اسرائیلی میودی دیکھیں گے کہ حضرت مبدی کی قیادت میں مسلمانوں کا بلزا بھاری ہونے نگا ہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر"آے السسیم" کانعرہ لگا کر ميدان مي كود جائ كارچناني ين المسيخ الذِّجّال" بوكاجس كم باتحول ملمانول و شدید ہزمیت أشانی بڑے گی اور ایک بار توعظیم تر اسرائیل قائم ہو تی تی جائے گا۔ بید دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تھالی اصل حفرت سے علیہ انسلام کو بھیج کر بہودیوں کا قلع قبع كروے گااورو ، عظيم تراسرائيل ان كاعظيم ترقبرستان بن جائے گا۔وسا ذلك علي الله بغرير !!!" (ص:130) ان درجن مجرحوالوں میں جوہات مشترک ہو وہ یہ کدائ موضوع سے دلج ہی رکھنے والے عمر ب وجمع کے اہل علم اب اس وقت کو کچھ زیادہ دور فیل سجھنے ۔ ان سب کا دجدان، شعور اور ادراک یہ کہتا ہے کہ امت کو اس مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کرلینا چاہیے جو انتہا کی خوفاک فتنوں کو اپنے جلو میں لے کر عفر یب ان پر آپڑنے والا ہے ۔ ایک آفت کا حتی وقت معلوم ہواؤ اس کی تیاری آئی شکل فیس جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آگر وور چلی جائے اور ہجرکے تو ہو کہ کی قولیت کی حادثہ دوررہ کرقریب وکھائی وے ۔ اللہ تعالی امت مسلمہ سے قلوب کو خیرکی قبولیت کی صلاحیت دے اور اسے حق کے وفاع و غلبے کے لیے جان مال لانانے کی توفیق عام عظا صرے و آخذ و دعو اذا ان الحمد لللہ رب العدالمين.

# کرنا کیا جاہیے؟

یماں پینچ کرانسان کاایمان اور خمیراس ہے یو چھتا ہے:"اب کرنا کیا جا ہے!"' ہارے سب سے بوے اور سے خیرخواہ جناب نبی کر یم سلی القد ملیہ وسلم نے اپنی تی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور کے حوالے ہے کچھیجتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بمارے لیےان ہے بڑھ کرتو کوئی چیز ڈھال یا حصار نہیں ہو بھتی۔ ہم پیلےان روحانی تدامیر کوذکر کریں گے۔اس کے بعدان کی عصر حاضر برنظیق کرتے ہوئے پھی تزویراتی مّدامیر چیش کریں گے۔فتیۂ د جال ہےان دوقتم کی مذابیر کے بغیر نہیں بچاسکتا۔لیکن ان مذابیر کے تذکرے ہے پہلے ان کا خلاصہ مجھ لیچے تو بہتر ہوگا۔فتنۂ د جال اکبر کے تین مختلف مرصلے مين: شديد، اهد اورنا قابل خل اهد - امت مسلمه اس وقت يمليم حل (شديد) يل واخل ہو پیکی ہے۔ دوسرے وتیسرے مرحلے (اخذ اور نا قابل مخل اشذ ) کا اے منقریب سامنا ے۔ان تمام مراحل سے سرخروئی کے ساتھ خشنے اور پوری بی نوع آ دم کونجات و کامیالی ے ہمکنار کرنے کا ایک بی طریقہ ہاوروہ ہے" جباد فی سمبل اللہ" جبادے مراد املائے گلمۃ اللہ کے لیے قال فی سیمل اللہ ہے۔اس کے ملاو وکوئی تدبیر ،کوئی منصوبہ ،کوئی

حیلہ کار گرفہیں ہوسکتا۔ باقی سب چیزیں تعلیم وہلنے ، سیاست ،تح بیک علم ونیکنالو جی اس سے تالع اور ماتحت ہوں تو خیری خیر ہیں ۔ لیکن اس سے لاتھاتی اور کنارہ کشی کی قیت برتو یہ سب غيرموَرُ جين - آج تك مسلمانون كي ترقي وكاميالي كارازيمي ربا بورآينده بهي الله كا قانون تبدیل نبیس ہوسکتا۔عصر حاضر کے مسلمانوں کا سب ہے بڑا مسئلہ بیہ ہے کہ دومغرب کی جران کن مادی تر تی کامقابلہ اتن ہی مادی طاقت حاصل کر کے کرنا جاہتے ہیں ... جبکہ ید مکن نہیں ہے۔اس میدان میں مغرب ہم ہے اتنا آ گے ہے کداس کا تعا قب کھیلوں میں ممكن نبين ،زندگي كيملي حقيقة ل مين ايها كهال ممكن بوگا؟ چيلے اوليك گيمز (بيجنگ، چين ) میں یا کستان زور لگا کربھی ایک تمذیبیں جیت کا۔ بورا عالم اسلام مل کربھی لا طینی امریکا کے ایک جھوٹے ہے ملک''جیکا'' جینے تمغے نہیں جیت سکا۔ دبنی کی ایک شنرادی کو جوڈو کرائے کا شوق چرایالیکن جب پیلائ مقابلہ جنولی کی چمھن سے پڑاتو پہ شوق مہنگا پڑا تو جب کھیاوں میں بیرعال ہے حضورا تو آپ رہتے کس دنیا میں اور کے مغرب ہے متعالیہے چلے ہیں البنة ميدان ميں پنجياڑائے كا مقابلہ ہوتو مغرب بم ہے نبيں نكل سكتا۔ جس طرح عالم اسلام کے تمیں جالیس ملک ٹل کرایک چھوٹے ہے امریکن ملک ہے نہیں جیت سکتے ،ای طرح ''عظیم ترین امریکا'' جالیس ملکوں کوساتھ لے کرنہتے طالبان کے آ گئے ہے بس ہے۔اے مسلمانو!اللہ کے لیے سوچو!آ تھےوں ہے دیکھنے کے بعد کیاباتی رہ جاتا ہے۔ اب وسجھاو!اب تو مان لو! دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں نے تعلیم وٹیکنالو جی کے بل بوتے پر سکسی ایک کا مقابلے تم نہ کر سکے لیکن جہاد کے مبارک قمل کی بدولت و نیا کے پسماندہ ترین ملک کے غیر منظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سیریا ورز اور منی سیریا ورز کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ یہ كياكرشمە ٢٠ ق كاليكيها كارة مدگر ب جوصفورسلي الله عليه وملم جميل سكها كر گھ بين۔ ڈیل میں ڈکر کی جانے والی ساری قریبریں ای ایک تکتے سے گر دیکھوتی ہیں۔

### روحانی تدابیر

الله تعالى جو بيارى نازل كرتا ہے، اس كا علاج بھى بتاتا ہے۔ احاد بيث بيل جس طرح آخر ذائے كے فتوں اور خوز يز معركوں كى تفصيل بيان بوئى ہے الى طرح آخر ذائے كے فتوں اور خوز يز معركوں كى تفصيل بيان بوئى ہے الى طرح آخرى ان سے خوات كى رابوں كى بھى اتن وقتى تفصيل ہے كہ كوئى چيز كوئى تدبير باقى نيس چھوڑى گئے۔ ني كر يم صلى الله عليه وسلم نے بمارے ليے ہم آئے والے فتنے اور واقع كے بارے ميں معلومات چھوڑى ہيں۔ كين جس طرح آخرى زمانے كے فتنوں اور ان ميں بونے والى بلاكتوں كے بارے ميں احاد بيث اور آخرى زمانے كے فتنوں اور ان ميں باور ان ميں اور ان ميں اور ان بيل ہوت ہيں اور في بيل اور ان بيل مقتى گئے ہيں۔ اور گئے اور ان ہے اور جس ہيں۔ ہميں اس موقع پر اكابر علائے اہل حتى كا شكر گزار ہونا ہوات كے دور ہميں ان ہے آگاہ كرتے اور مطلع ركھتے ہيں۔ ان كى يہ كوشش نہ ہوتو بمارى جالت اور جس ہميں ہے ذو ہے۔

راہ نجات کے بارے میں نبی اکر معلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات رائے کے روشن نشانات ہیں جن کی روشنی میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل علاش کرسکتا اور مہلک وخون ریز معرکوں میں نجات حاصل کرسکتا ہے۔ ذیل میں احادیث سے مستنبط شدہ وہ ہدایات درج کی جاتی ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کدوہ ہمیں ان پڑھل کی تو فیق دے اور جمیں چھوٹے بڑے فتا ہری اور باطنی ہرطرح کے فتنوں سے بچائے۔ آئین۔ بہلی بدایت:

آخری زماند کے فتنول اور حادثات کے بارے میں جانٹا اور ان سے بیچنے کے لیے نبوی جدایات سیکھنا اور ان برعمل کرنا ہر مسلمان پر ااز م ب- ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یفین کومضبوط کیا جائے اپنے رہت کے ساتھ مضبوط بنیا دوں پر تعاقات استوار کے جائیں،

دین کے لیے فعدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے ہے حدیث
شریف میں بیان کی جانے والی فیصحق اور آخری قدیم کچھ کران پر مختی ہے ماں کیا جائے گا
کیونکہ فینے کی کو بھی متاثر کے اخیر بیس چھوڑی گے۔ جوائن کو پہلے ہے جائی ہوگا ہے گا
اور جس کا ایمان تو ہی ہوگا اور اللہ پر لیتین پختہ ہوگا وہ کا میاب ہوجائے گا۔
دوسری ہدایت:

ہرمسلمان پرلاؤم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے۔

حضرت الو ہر پر ہورضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: ''فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ اوگا جو چھپار ہے اور پاک و صاف رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پیچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہوتو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے۔ اور اوگوں عمل سب سے زیادہ پر نصیب وہ فنطیب ہوگا جو بلند آ واز سے فسیح و بلیخ خطبہ دے گا اور وہ صوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے دی نجات پائے گا جو سندر میں و و بنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانے گا گا۔''

البغدا ہرصاحب ایمان پراولا تو بیلا زم ہے کہ دل کو باطنی گند گیوں ہے پاک کرے اوراے ریا کاری، غرور دیکھراور حمد دھیے امراض سے صاف کرے۔ یہ بیاریاں ولوں کو ٹمر دہ کردیتی میں اورا ہے لوگ فتنوں کے دوران استقامت ٹییں دکھاتے میمود وفعائش کی چاہت اور شرف د جاد گی تمنا ، بیرا سر برنعیبی اور تبادی کا باعث ہے۔ پھراس کے بعدا سے چاہیے کہ لڑ گڑ اکر ظامِس کے ساتھ ایسے دل سے دعا مائے جوورد میں ڈو ہا ہوا ہو۔ ایک دعا جو سمندر میں ڈوینے والا ہانگتا ہے۔ بیدعااس کے دل دو ماغ سے بلکداس کے ہر پرعضواور ہر بال کی جڑھے نگل رہی ہو۔ بھی دعاوہ ڈھال ہے جو فتنوں میں کام آئے گی۔ بیدعا کمیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اُمت کو سکھانے کے لیے مختلف فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا نام لے کردعاما نگا کرتے تھے۔ تنیسری بوایت:

ان تمام گروہوں اورنت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جو علائے حق اور مشات خطام کے متفقد اور معروف طریقے کے خلاف میں اورا پٹی جہالت یا خود لینندگ کی وجہ سے کسی مذکسی طرح کی گراہی میں مبتلا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ عنہ کی روایت ہے: '' ایک وفت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیٹر بکریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑ گی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چا جائے گا تا كدوه اسنے دين كو كے كرفتنوں سے بھاگ جائے۔"اس عديث كي آشر كا تمرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور تصنیف'' فتح الباری'' میں لکھا ہے:''سلف صالحین میں اس بارے میں اختیاف پایا جا تا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آ دی عام لوگوں سے کنارہ کش ہوکر علیحد گل اختیار کرے یا نہ؟ بعض حضرات ایمان بجانے کے لیے گوشنشنی یا بہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت ویے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ شہرول میں رہ کرفتنوں کے خلاف ڈٹ جانا جاہیے ... انگین بیداختلاف اس صورت میں ے جب فتنہ عام نہ ہو، لیکن اگر فتنہ عام ہوجائے تو پھر فتنہ ز دولوگوں سے ملیحد گی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ ''لینی قابل برواشت حالات بیس تو انسان کو معاشرے کے درمیان تق ر بنا چاہے اوران کے خلاف آواز بلند کرنی جاہیے ۔ البتہ جب فتوں کا ایساز ور ہو کہ اپنا ا بیان بھانامشکل ہومائے تو پھر عذاب البی آئے ہے پہلے گنا ہوں بھرے معاشہ ہے ہے

الگ ہوجانا جاہے۔

المارے زمانہ میں عبد و بیان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اوگ وعدے کر کے صاف کر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ یو کئی تم آن وحدیث تھوڑ ادی ہے۔ امائتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ خیانت اور کر پیشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے، سب کے خمیر بگڑ چکے ہیں۔ بیخرابیاں حزید بڑھتی جا تھی گی اور عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ موام میں رہنا اپنی آخرے کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ والے خواص (علاء ومشائح اصلامی علقے مداری وخانقاہ) کی صحبت کے علاو وکوئی جائے پناہ نہ ہوگا۔ چوتھی بدایت:

جب جعنرت مہدی کا ظہور ہوتو ان کے خلاف نگلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگزشال منہ وہ بلکہ حضرت مبدی کی بیت میں (جب ان کوا حادیث میں بیان کر دہ علامات کےمطابق پائے ) جلدی کرے۔

پہلے متایا جا چکا ہے کہ جو بدنعیب نظر حضرت مبدی کے ساتھولائے کے لیے پہلے پہلے جیجا جائے گاو و کفار کا ٹیس مسلمانوں کاشگر جوگا ۔ ان میں سے پکھیڈو ایسے ہوں گے جن کولا افی پر جبور کیا ہوگا لیکن کچھ اراد تا سوچ بجھ کرلانے کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے جو'' فکری ارتداذ'' کا شکار ہو چھے ہوں گے اور ان کو حضرت مہدی کے رفقاء وہشت گرد، شدت پیند، بنیاد پرست وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سب کو زئین میں وصف ادیا جائے گا۔ پھر اُن کا حشر اپنی اپنی نیمتوں کے مطابق ہوگا۔ ہرمسلمان اس کی احتیاط کرے کداس کا خاتمہ اس منحوں طریقے نہیں ہونا جا ہے۔ اللہ کے رمول سلی اللہ علیہ وسلم فریا تے ہیں:'' پناہ لینے والا [ یعنی حضرت مہدی ] بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف فوج بھبجی جائے گی۔ جب وہ بیابان ( کھلے میدان ) میں پہنچے گی تو زمین میں وہشم حائے گی۔''

حضرت مہدی کی طالبات پائی جا کیں جو چھے بیاں ہو چی تیں آو ان کے طبور کا اعلان ہواوران میں سے مہدی کی طالبات پائی جا کیں جو چھے بیاں ہو چی تیں آو ان کے باتھ پر جہاد کی بیعت میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس زبانے میں ہرمسلمان پرواجب ہوگا کہ حضرت مہدی کے صلقہ مجاہدی حمالت میں بی جان کا مہدی کے صلقہ مجاہدی کی پیچان کا ایک ڈریعہ آو وہ طالبات میں جواحادیث میں بیان ہو گیں۔ دوسرا ذر یع امیر جہاد کی پیچان کا ایک ڈریعہ آو وہ طالبات میں جواحادیث میں بیان ہو گیں۔ دوسرا ذر یع امیر جہاد کی پیچان کا ورائ کی بیگن ہوجائے گی ورائ کی بیگن ہوجائے گی میں خرکا القام کرے گا اور سے مہدی اور ان کے اعوان وانسار کی بیچان ہوجائے گی مال بی سالم کی سر بلندی کے لیے امیر جہاد میں جہاد میں جہاد سے بی طالب اور جبائد میں بیٹھے کے اسلام کی سر بلندی کے لیے امیر جہاد کی تی طلب اور جباؤ آخری زبان نے کو گوں کے لیے سعادت کی علامت اور آخرت کا حد بابی جباد سے کی علامت اور آخرت کا حد بابی جباد سے گی۔

آ پ صلی الله علیه و بلم فریاتے جیں '' جب تم است و کیحوتو اس کی بیت کرو افواد

حمیس برف پرے گھنوں کے بل چل کرآ نا پڑے، کیونک وہ اللہ کا طبیقہ مہدی ہوگا۔'' یا نچو میں ہدایت:

امریکا اورمغربی ممالک کے گنا ہوں بھرے شیروں کے بجائے حربین ،ادخی شام ، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا ۔خو نی معرکوں میں زمین کے بید خطے اٹل ایمان کی جائے پناہ ہیں۔ د جال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔

تعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' ہے شک د حال عیار مسجد وں ،مسجد حرام ،مسجد کی نبوی ،مسجد طور میں الور مسجد اقتصالی کے سوام گھناٹ پر پہنچے گا۔''

مچھٹی ہدایت:

پایندی سے تیج وقسیداد رہمیل و گھیری عادت والی جائے۔ جس گوؤ کر کی لذت ہے۔ آخائی ہوگئی ، ان کوؤ کر کی لذت ہے۔ آخنائی ہوگئی ، ان کوؤ کر کے النے وہ جا کیں گئے۔ د جال کے فقتے کے عروج کے دول میں جب وہ خالفین پر غذائی پابندیاں لگا ہے گا، ان دول وَ کُروت تیج غذا کا کام دے گی لہٰذاہر مسلمان سی شام مسنون تبیجات ( دروو شریف، تیم بالا چوتھا کھیا وراستغفار ) کی عادت و الے اور سورڈ کہف کی اوبٹرائی یا آخری وس آسیس یا دکرے ان کے دروکا معمول بنائے۔ د جال کے فتول کے دنوں میں یہ چیز نہایت برکت والی اور روحائی دول کے متابی ہوگئی۔

الیک عظیم الثان حدیث میں شے ابواما مدرضی القدعتہ نے ہمارے لیے روایت کیا ہوک اور پیاس کا کشنے مسل اللہ علیہ مہم ہمیں سکھاتے ہیں کد وجال کے زمانہ میں ہم ہوک اور پیاس کا کسیسساسٹا کریں؟ روائی کہتاہے بوچھا گیا: "اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ ملم) الن دنول کوئ تی چیز اوگوئ کے لیے حیات بخش دوگی؟" آپ سلی اللہ علیہ ملم نے قرمایا: دوشیع ( سجان اللہ کہنا ) تجمید ( الحمد للہ کہنا ) بھیم ( اللہ اکبر کہنا ) کھانے پینے کی جگہان کے اندر مرایت کرجائے گی۔''

بیر حدیث او گوں کو ذہن نقین کر لینی جا ہے اوراے اپٹیل کی بنیاد بنانا جا ہے۔ د جال کے زمانہ میں اس حدیث ہے بھوک اور بیاس کے فقتے کا سماسنا کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی حلاوت میں گےر ہیں۔ ابھی ہے ''قیام اللیل' (رات کو اُٹھ کر نماز پڑھنے اور ذکر ووطائف) کی عادت ڈالیں۔ د جال کے زمانہ میں بیعادت الیسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات تاہت ہوگی۔

ساتويں ہدايت:

سورهٔ کہف کی تلاوت۔

ایک مشہور حدیث جو ایوداؤ و مسلم، ترفری دنسائی، احمد، تنگی وغیرہ جیسے عظیم محدیث کی کا اول میں پائی جاتی ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فقتے ہے و محدوظ رہنا چاہتا ہواں کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری بی آبیوں کی تفاوت کرے۔ اس کی تفاوت دجال کے فقتے میں بہتنا ہونے ہے ۔ کہالتی ہے۔ اس میں چھوالی تاثیر اور برکت ہے کہ جنب ساری و نیا فقتے میں بہتنا ہونے نے ۔ کہالتی ہے۔ اس میں چھوالی تاثیر اور برکت ہے کہ جنب ساری و نیا کی خدائی تک تشایم کر چگی ہوگی، اس مورت کی تفاوت کرنے والما اللہ کی طرف ہے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید دہائی فقت اس کے دل محدود کے دان سورہ کہف پڑھت ہود ماغ کو متاثر نہ کر سکے گا مستندروا بھوں میں بی ہی ہے کہ جو بندہ جعد کے دان سورہ کہف پڑھتا ہو دواغ کے جدتک اور اور روشنی میں رہتا ہے۔ یعنی رواغوں میں ہے کہا ہو بندہ جمد کے دان سورہ کہف پڑھتا ہے۔ اس کے کہاں کے گئا ہو باتی ہو اس کے کہاں بھو جاتی ہو اس کے کہاں ہو بھو جاتی ہو بالی ہو جاتی ہو اس کے کہاں دونا کر نہیں ہوتا۔ د جالیات کے محق موانا مناظر اس کیا ان سام ہو کہاں بیان مناظر اس کیا ان سام ہو گئی کیا ہو تھو کہا ہو کہاں بین متقی اور اس کیا ان مناظر اس کیا ان مناظر اس کیا ان میان میں کہاں بیات کے کہاں بین متقی اور

پر ہیز گاراوگ ہر جھوکوسورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔مجدول میں ای لیے اس سورت کے متعدد شنوں کے رکھنے کا عام روائ ہے۔ صاحب خیر لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے۔سورہ کیٹین کی طرح سورہ کہف کے متند ننخے بھی چھیوا کرمساجد میں رکھوائے جا کیں۔ "(ص: 15)

مفکر اسلام حضرت مولانا سیدا بوالحس علی ندوی صاحب سوره کہف اور د جال کے تعلق رِلكهي جانے والى اپنى تحقیقى كتاب معركة ايمان د ماديت "ميں فرماتے ہيں: "جمعه کے روز جن سورتوں کے بیڑھنے کاشروع سے میرامعمول ہے،ان میں سورة كہف بھی شامل ے۔ صدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھ علم ہوا کہاس روز سورہ کہف پڑھنے اوراس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اس کو دجال ہے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ بیس نے ا ہے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں واقعی ایسے معانی وحقائق اور ایسی تنجیمیں یا تدبیر س میں جواس فتنہ سے بیاسکتی میں جس ہے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار باریناہ ما تگی ہادراٹی اُمت کوبھی اس سے پناہ ما تگئے کی سخت تا کید فرمانی ہے،اور جووہ سب سے بڑا آخرى فتنب جس كربار عي حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاديب: "مَالِينَ عَلَق ادَمَ اللي فينام السَّاعَةِ أمرُ أكْبَرُ مِنَ الدَّحَالِ. " ( آدم كي پيدائش سے قيامت تک دجال سے بڑا کوئی دانغیبیں ہے۔ ) میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار وعلوم ہے مب سے زیادہ داقف تھے ) قرآن کی ساری سورتوں میں آخرای مورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ <u>مجھے محسو</u>س ہوا کہ میرادل اس راز تک و<del>ینی</del>ے کے لیے ب تاب ہے۔ میں بیرجانا جا ہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سب کیا ہے اور اس حفاظت اور بھاؤ کا جس کی خبررسول الدّصلی اللّه علیه وسلم نے وی ہے،سورہ ہے کیامعنوی تعلق ہے؟ قر آن مجید میں چیولی بزی ( قصار مفصل اور طوال مفصل ) ہرطرح کی سورتیں موجو وتھیں۔ کیاوجہ ہے کہ ان سب کو چیوز کراس سوره کاانتخاب کها گهااه ریه زیروست خاصیت ای موره مین رکمی گئی۔ جمالا بھے اس کالیقین ہوگیا کہ بیسورہ قرآن کی ضرورالی منفر دسورہ ہے جس میں عبد آخر کے ان تمام فتنوں ہے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بزا فلمبر دار دجال ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑاؤ نجرہ ہے جو دجال کے پیدا کر دہ زہر ہلے اثرات کا تو اُر کر سکتا ہے۔ اگر کو کی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے بیار کو کمل طور پر شفایا ہے کر سکتا ہے۔ اگر کو کی اس سورہ سے لورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو این دل وجان میں آتا رہے (جس کا داستان سورہ کا در اس کا حفظ اور کو تت تلاوت ہے ) تو دہ اس تنظیم اور قیامت خیز فتندے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہر گز گر قارنہ دگا۔

اس مورہ میں الی رہنمائی، واضح اشارے بکدائی مثالیں اور تصویریں موجود میں جو ہر عبد میں الی رہنمائی، واضح اشارے بکدائی مثالیں اور جو گلا ہے ہو ہر عبد میں اور اس بنیاد ہے آگاہ کر مکتی ہیں، جس پراس فند کے فنداور اس کی دفوت قرار کی تائم ہے۔ مزید برآل یہ کہ یہ سورہ ذین و دماغ کو اس فند کے مثالجہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کی فلاف بخاوت پرآ کساتی ہے۔ اس میں ایک الیک روح اور ایس نے جو د جالیت اور اس کے طلبر داروں کے طرف گراور طرف نے ندگی کی بڑی وضاحت اور آج ہے۔ اس میں ایک الیک اور اس سے ساتھ فنی کرتی ہے اور اس پر خت شرب لگاتی ہے۔ "

البنداالل الممان کو جا ہے کہ یا تو پوری سورۃ کبف حفظ کرلیں یا کم از کم اس کی پہلی
دیں یا آخری دی آیات یا کرلیس تا کہ د جال کے خروج کے وقت ان کی طاوت ہرا یک کے
لیم مکن ہو۔ ان آیات میں ایس قدرتی تا ثیر ہے کہ ایسے لوگوں کو د جال کوئی نقصان نہ
پہنچا سکے گا۔ اور د جالی فقتے کے ظبور سے پہلے ان آیات کے ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ د جالی
قو توں کے منفی پرو پیگنڈ کے کا اثر انسان کے دل و د ماخ اور ایمان و کمل پر کم ہے کم ہوگا۔
ایمن خزیر کا قبل ہے: "میں نے ابوائحن اطعافس کو کہتے سافر مارہ ہے تھے، میں نے
عبد الراس الحاد بی کو کہتے سا ہے کہ: "اس حدیث کو ایمنی جس میں جدیے دان سورۃ کہنے

پڑھنے کا ترفیب دی گئی ہے اہراستاد کے تربی انساب میں شامل کرنا چاہیے تا کہ وہ مکتب
کے تمام بچوں کو مکھادے۔" اندازہ کیجے استانہ امائیہ بہتا ہمارے اکا برکوفتوں سے بیختے کا
اس قد راہتمام تھا۔ آج ہم فتنوں کے تصویر میں بیٹے ہاتھ پاؤں ماررہ بیں اور مزید طلعم
فقتے ہمارے مربیک کھڑے ہیں ۔۔۔ ہمیں تو ان چیز وں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بالفرش
اگر حقیق عظیم فقتے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو چھوٹے وجالوں کے جھوٹے
پرو پیگنڈے اور میڈیا وارے قان آیات کی برکت ہمیں ضرور محفوظ رکھے گی۔

. آگھویں ہدایت:

عراق میں دریائے فرات کا پائی رکئے ہے اس کی تبہہ ہے جوسونا پر آ مد ہوگا،اس کی لا گئے کوئی مسلمان شکرے۔

الله كرسول صلى الله عليه وعلم كافرمان ب: "قريب ب كه فرات سوف ك پهاژ

عند يجهي بت جائے - چناني جو جي اس وقت موجود بواس ميں سے پچو يھی نہ ليے " ايک
اور دوايت ميں ب "اس پهاژ پر سلمان ايک دوسر سے سوست وگر بيان بول گاؤ سوميں
سے ناتو تے قل جو جائيں گے اور ان ميں سے برآ دفی کہا : بوسکا ب كه ميں فئي جاؤں!"
ابغزا بر سلمان حرص و بول اور طبح و لا فی کے بجائے افغان فی سبمیل الله كا مزاج
عنائے اور لينے اور لو شخ کے بجائے و سے اور لئانے كی عادت ؤالے سے ورند و ناوی حرص

منائے اور میضا اوراد سے کے بجائے ویے اور کٹائے کی عادت ڈالے ۔ ورید دیا کہیں کا نہ چھوڑے گی۔

# تزورياتي تدابير

روحانی قد ایر کے بعداب بم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی مذایر کی طرف آتے ہیں۔فتنة وجال اکبراور دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کی مدایر اور حضرت مہدی وحصرت میسی طیبها اسلام کا منتقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار درج ذیل موں گے:

(1) صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين جيسے ملكوتى اخلاق پھيلانا

(2) جباد کونقط کمال پر لے جانا یعنی جباد کوعلمی وعلی ، داخلی وخار جی اختبار سے عمیق تر اور وسیع تر کرنا۔

(3) مال اوراولا دے فتندیس بڑنے سے بیجنے کی اور کی اور کی کوشش کرنا

(4) جنسی بداه روی کومکندهدتک کم سے کم کرنے کے لیے بوری کوشش صرف کرنا

(5) غذا المباس اورر بائش كوقدرتى افطرى اورمسنون عظم ير ل جانا

ان پائی تداہر کو اختیار کے بغیر ند دجالی سیکانزم سے بچاجاسکتا ہے نداس کو تو ڈا
جاسکتا ہے اور نداس کا متا لیہ کیا جاسکتا ہے۔ جو خض ان پائی میں سے گی ایک چیز پر قمل سے
گروم ہے وہ اتناہی دجالی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے اور جو مؤسن فرد، معاشرہ بینظیم،
گریک اور حکومت وجالی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے، اس کی بحثیت مؤسن فتم
جو جانے کے اندیشے اس تدریا وہ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ندگور حضرت طالوت کی جالوت کے
ساتھ جنگ کے واقعہ کی عمدہ مثال سامنے رکھ لیجے۔ بنی اسرائیل کے فشکر کے کم حوصلہ اور ب
صبرے ساتھوں کی طرح وجالی نظام کے بہتے دریا ہے جو جتنا پانی ہے گا اس کے اندروجال
سے لانے کی طاقت اس تو در کم جوجائے گی اور جو جتنا تقی کی وطہارت اختیار کر کے بیش پرتی
سے دور رہے گا اس پرد جالی حربے استے ہی کم اثر انداز جول گے۔

ہم کی تد میں: اتباع صحابے:

ہیں سٹیر مرب کی سیسیہ نبی آخراز مال حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے روئے ارض پر ایک عظیم الشان قکری، وہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح بر مشتمل ہے مثال انتقاب بریا کیا۔ اور وہ انتقاب تھا

سنت الله "كو" سنت نبوي" كي شكل مين روئ ارض يرعملاً جاري ، ساري اور ، فذكر دينا .. حضرات محلية كرام رضوان الله تعالىٰ عليهم اجمعين روئے ارض كے وہ اعلى ترين ، ارفع ترین اور جامع ترین اشخاص بین جوروئے ارض پر بریا ہونے والے اس عظیم الشان لگری، دہنی علمی اور تخلیقی رحمانی انتلاب کے شاہ کارنمونہ اس کے دست و باز واوراس کی ہے مثال نشاني تتصه روئ ارض يربريا استخشيم الشان انقلاب كاجونمونه صحابية كرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین نے پیش کیاوہ میروداوران کے بریا کردہ دجالی نظام کے مقابلہ اوراس پر فتح یانے کے لیے ہمارے پاس موجود ' واحد طل' ہے۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تین صفات ایسی میں جنہیں اپنانے والے می متعقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے ليے كاراً مرغمر ثابت ہو سكتے ہيں۔ يہ تينول صفات ايك روايت ميں بيان كي كئي ہيں۔ ان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داوں کی یا کیزگی بلم کی حقیقت اور تکلف سے اجتناب من تمام امت سندياده بلندمقام برستے ان متنوں صفات كي تفصيل برهم يوں ب: (1) السرُّهَا فُلُويًا (سحابِكرام كول "يز" كَاللَّيْ ترين مثام يريَخُ كُ تقے) "بير" عصراد بانساني دل كاخالس وخلص حالت وصورت مين آجانا ، باطني يماريون اور روحاني آلائثول سے بالكل ياك صاف موجانا۔"آوميت" كالى حالت كو بازيافت کرلینا جو ہرطرح کی آلودگی اور خرابی ہے یاک ہو۔

(2) آغہ فیہا علما (وہ علم کا متبارے اس عالم امکان میں علیت اور حقیقت شامی کی آخری گہرائیوں تک بھی گئے تھے۔) علم کی حقیقت حاصل کرنے ، اور کا نمات یعنی آ فاق واٹش کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبارے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہوسکتا ہے، سمایہ کرام رضی الند منہم اس تک بھنچ گئے تھے۔وہ اس علمی مقام اور بلندرو عائی مرتبے تک بھنچ گئے گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انہا کہ تھے وہ ان علمی مقام اور بلندرو عائی مرتبے تک بھنچ گئے گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انہا کہ تھے وہ ان علمی انسان بھنچ کا ورند آ بندہ گئے سکتا ہے۔ یا در کھیے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ بیعلم سائنسی لیبارٹر ایوں میں پیشاب اورخون کے تجزیے، چو ہے اور مینڈک پر تجربات نہیں، نور معرفت سے حاصل چیٹا ہے اور مید چیز صفہ کے چہوترے پر پنتی تھی ۔ لہذا جو مزان نبوی سے جتنا قریب ہوگا اسے کا سکات اور اس میں موجود اشیاء وعنا صرکی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنس دانوں کواس کی ہوا بھی نہیں گئی۔

(3) اُفَلَقَا اَسْكُلُفا اَ (وورو الدارش بِهُم ترین تکلف کے حال بننے میں کامیاب ہوگئے۔) اس سے مراد ہے کہ صحابہ کرام اس گنتہ کو یا گئے کہ رو الدارش پر مقصد رہائی کی سخیل کرنے ، نہایت آسانی سے بہال کی آزبائنٹوں اور ابتلا ہے گزرنے اور البیس اور د جال اکبر کے کروکید کونا کام کرنے کے لیے ''بہترین راہ'' یہ ہے کہ انسان حال میں تکلف نہ کرے اور حرام میں اور شاوت نہ ہو ۔ ایسان وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی واجنا کی مولیات و میں تقیقات کو کم ہے کم سطح پر لے آئے۔ سہولیات کا ماوی نہ ہے ، جنائش افتیار کرے۔ میش پرست نہ ہو بخت جان اور ایش وقر بانی کا عادی ہو۔

الغرض فتند دجال البركا مقابلہ كرنے كا الل ايك الي "صالح أمت" بننے كے ليے ..... جوائے امت" بننے كے ليے ..... جوائك الم ايك الي اليك اليك الله كا اس كا الدر حضرت مهدى عليه السلام جيسى قيادت پيداكريں طلب بن جائے كہ اللہ تعالى اس كے اندر حضرت مهدى عليه السلام جيسى قيادت بهداكريں ..... اور دوسرى جانب وہ حضرت مهدى اور حضرت عبى المرسى كريں ..... اور دوسرى جانب وہ حضرت مهدى اور حضرت عبى عليجا السلام كو اين قائد كی طرح قبول اور جذب كر سے الله الم من اور تقليقى امت مسلمہ ان تين صفات كو چرے زندہ كرتے حاجاب كرام جيسے فكرى، ذبئى على اور تقليقى اصلاح و ارتفاكو چرے حاصل كرے اس كے بغير نام و بن پر تیني ہوئى مغربى ما و بت كا ما ملاح ب اسالاح و ارتفاكو كي بدائل مقربى ما و بت كا امالات باللہ عبد اللہ بدائل من اللہ اللہ بدائل من من اللہ بدائل من اللہ بد

البذافتة: وجال اكبركامقابلة كرئے كے ليے لازم ہے كه اہل ايمان سحابة كرام رضى التدعيم جمعين كى مبارك سنت برعل كرتے ہوئے:

پیٹن روحانی اور رحمانی طرح جبتی کریں۔ بینلم ہے اللہ والوں کی محبت کے بغیر عالم سے اللہ والوں کی محبت کے بغیر عامل میں وجو واشیا ہ کی حقیقت بھی ہیں اس میں ا

مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو سحابیانہ صفات سے عاری کرکے گناہوں، سہولت پیندی اور میش پرتن میں جتاا کیا جائے۔ ملٹی میشل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی راحتوں، اندقوں اور فیشات میں جتاا کرنے کے لیے نت نئی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں۔ دگنا چیں بھی کمائی ہیں اور وجال کے خارش زوہ ٹو تیار کرنے کی مرحلے پر بھی تیزی ہے مل کررہی ہیں۔ انسان اپنے جمم کوراحت پہنچانے کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے؟ کتنا کرسکتا ہے؟ کتنا

ففول فری کرسکتا ہے؟ روح ہے توجہ بنا کرنس کے پہندوں میں کتنا گرفتار ہوسکتا ہے؟ ان چزوں کا جتنا تصور کیا جاسکتا ہے، ملی بیشل کمپنوں نے اس سے آ کے کی لذت برستیوں کو یا قاعدہ منصوبے کے تحت حقیقت کی شکل دے رکھی ہے اوروہ دنیا کو بالخصوص اہل اسلام کو كالل، ست، آ رام يسنداور عيش برست اورا تنالذت كوش بنانا جائة بين كدوه فارمي مرغيول کی طرح کسی کام کے ندر ہیں۔ د جال اور د جالی فتنوں کا مقابلہ نہ کرشیں اور یہود کی منزل آسان ہوجائے۔آب سرگول کے کنارے لگ بوے بوے اشتہارات برنظر والے، اشائے قبیش ہے بھرے ہوئے شاینگ مالز میں چیکدار دکا نیں اور چیجماتے شوکیس ملاحظہ سیجے ۔ مراعات یا فته طبقوں کی لذتوں، شہوتوں اور نوانی نخروں چونچلوں کو بھی دیکھیے ۔ وجالی فتتے ہیں ملوث ہونے کے آغار ہر جگہ واضح نظر آئیں گے۔ان سے فائی کر ساوہ ، جفائش اور بِ تَكَافَ زِيْرِ كَي كَذَارِ فِي والا فِي الإِن مِحت، ايمان اور آخرت كو يجا سحياً-

دوسري تدبير، جهاد:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سبیل اور مسلمانوں کی ترقی کاواحد ضامن ہے۔ یہوداس حقیقت کوہم ہے زیادہ جانتے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر ازخود پیدا شده عزم جهاد کا اُرخ کچیر کرانہیں غیر تقیق میدان کارفراہم کردیا جائے۔ یہ ميدان كار بظاهر حقيقي اورمفيدتيكن ورحقيقت فرضي اورقطعاً غيرمفيد بو\_ريكولر ہو،سيگولر قطعاً نه ہو۔ یہ Megalothymia مغربی اصطلاع میں تقیری ہوتخ میں نہ ہو۔ یعنی اس کے متیج میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے بنسی خوشی فکری اور علمی بحث ومباحث و تبادلہ ٔ خیال کرنے گئے۔اس کوعظیم کار خیرتصور کرے۔عصری تعلیمی ترتی کے لیے کوشاں ہوجائے ۔مسنون ا ٹمال کوزندگی کا جزینائے کے بحائے اسلام کومغر فی تبذیب ہے زیادہ سودمنداور کارآید ٹابت کرنے کی کوشش میں گلی رے علمی اداروں جھیقی منعتی اور فی اداروں کے قیام کی

طرف متوجہ ہوجائے اور ملمی بھتی منعتی، فی اور مالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسی مفول موجائے اور ان میدانوں میں مغرب کی ترقی تک تیجنے اور اس ہے آ گئے میں ایشی منتخر ہوجائے اور ان میدانوں میں مغرب کی ترقی تک تیجنے اور اس ہے مثال، جیز رفار اور انگر منتخر ہی ہوجائے کہ اے جہاد کے در لیج حاصل ہونے والی بید مثال، جیز رفار اور اللہ بوش رباتر تی اور اللہ ربائے ہیں کرتے سرگرداں پھر اور اللہ ربائع ہو بے بیائنے دیا ہے اس میں منافل رہے، اس کی تنقیص کرے، تر دید کا ارتکاب کرے جی کہ اس منافل رہے، اس کی تنقیص کرے، تر دید کا ارتکاب کرے جی کہ اس منافل جو اس میں فلاح و منافل رہے، اس کی تنقیص کرے، تر دید کا ارتکاب کرے جی کہ اس منافل جو کہ اور اس من فلاح و منافل کو فیف وائق مکا شکار ہوجائے۔

مادر کھیے! بےمقصداور مطی علمی مختیق ،سائنس و نکینالو بی میں ویش رفت وغیرہ بیا سارے امور بیجودیت کی اصطلاح میں "تقیری" ہیں۔ ان سے بااواسطہ اور بالواسطہ یجودیت کوانتخکام نصیب ہوتا ہے اوراس کے خطرے کم ہوتے ہیں بااگر خطرے بیدا ہوں مجی اقریبودیت اس کے کنرول پر بوری طرح قادر ہے۔البذاوہ اس کے لیے عالم اسلام کو مشاورت، تعلیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہول گے۔ نام نہاد اسلامک انسلیٹیوٹ اور ریسری سینٹرز کا تیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے۔البتہ جہاد کا نام لینے والوں کاوہ دانہ یائی بند کرنے ہے کم کسی چزیر اکتفانہیں کریں گے۔ یہودیت کے نزديك "تخريبي امور" سے مراد جهاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس سے يبوديت بدھواس ہوجاتی ہے۔ تو م یہود کے حواس اس مے تحلّ ہوجاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیری امور کوکٹرول کرنے کے لیےان کے باس میکا زم ہے۔ جہاد کوکٹرول کرنے کے لیےان کے یا ک کوئی میکانز م ٹیل ۔ موائے اس کے کہ وہ ڈشن کو over kill کریں۔ لیکن وہ جانتے میں کہ وہ الیانبیں کر سکتے ، مدان کے بس کی چزنبیں ، مجامدین ان کے لیے بمیشہ مشکل ہلکہ ناممکن مدف ٹابت ہوئے ہیں۔ نیز ہے تحاشاجان لیزان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے گی نہیں ... جبکہ مسلمانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خوداو کئی چوٹی پر کھڑے ہوگران کی ہے بسی کا تماشاد کھناان کے لیے نہایت فرحت بخش ممل ہے۔ان کو پتا ہے کہ وہ اس میدان میں اتنے آ گے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی ان کے یائے کا ا یک تعلیمی اوارہ بنائکی ہیں ندان کے تبار کردہ سائنس دانوں جیسے سائنس دان تبار کر علق میں۔ لہذا اس میدان میں ہماری کھوے کی جال والی ترتی ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ يبوداور يبوديت زده مغرلي دنياجذبه جياداورشوق شهادت كاكوكي متبادل نيس ركحتي مديز رب تعالى نے مسلمانوں كو بخش ب\_دوراس كاكوئى تو زيبودى سائنس دانوں اور مغربى تھنگ ٹینکس کے پاس نہیں۔ البذاملمانوں کی بقاوفلات اس میں سے کداین نی نسل میں جذبۂ جہاد کی روٹ پھونگ کراس دنیا ہے جا ٹیں ۔فلٹ جہاد کوان کے اندرکوٹ کوٹ کر مجردیں اوران کا ایباؤ جن بنادیں کہوہ اس برگسی فتم کے مجھوتے کو خارج از مکان قرار ویں، نیز ہرمسلمان اپنے متعلقین اور اپنے نو جوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات رامخ كردك كه جباد كے ملاوه كى اور چيز .... جاہے وہ جديد تعليم ہويا تيكنالوجى .... كمپيوٹر سائنس ہو یا خلائی تنجیر ... گلے میں ٹائی یا ندھنا ہو یا کمر میں بینٹ کسنا ... کسی چیز کواپٹی ر قی و کامیالی کا ذر بعید نتیجھیں۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں فٹائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کاتصور پہلے تھانہ آیندہ ہوسکتاہے۔

تيسري تدبير: فتنهُ مال واولا دے حفاظت:

فتن دجال اکبر کے پانچ شتونوں میں سے ایک ستون'' فتنہ مال واولا و'' ہے بلکہ فتنہ دجال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فتنہ۔ اس فقنہ کے بیٹیج میں پہلے کہل'' نظام رزق حال'' منبدم جوتا ہے پُھر'' نظام زکو ڈ'' کا انبدام شراع جو جاتا ہے اور آخر میں '' نظامِ انفاق فی سیمل اللهٔ '' بی کلی طور پر منبدم جوجا تا ہے۔ان نظاموں کے انہدام سے مال اوررز ق طبیب میں رہتا، هبیث جوجا تا ہے اور خبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتند کا آسان ہدف اور مرخوب شکار جول گے۔

'' فتنهُ مال واولا ذ' سے خود کو نگالے بغیر الل ایمان کا فتنهُ وحال اکبر سے لگانا محال ب فتنة وجال اكبر س نطلن ياس سے يحينى كى اولين شرط بي افغام انفاق كا قيام "اور ''نظام ربا (سود) کاانہدام''اں کے لیےضروری ہے کہ سلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کریں۔ ہرطرح کےحرام سے کلی اجتناب کا اہتمام کریں مےرف اور صرف طال مال کما تیں اور پھرائی میں سے اللہ کے رائے میں خرج کرنے کی عادت ڈالیں اور پچول کواس کی عادت ڈ لوانے کے لیے ان کے ماتھ ہے بھی فی سیل اللہ خرج کروایا کریں۔ بچوں کے ول میں حلال كالبيت اورحرام سأفرت بيداكرين رزق كماف كروران سياب ملازمت وما كاروبار .. شريعت كاحكام يرخي على كياجائ تاكه طال طيب عاصل وواوجم جان میں جو پچھ جائے، خیراور نیکی کی رغبت اور تو فیق کا سبب بنے۔ کسب حلال کے شرعی احكام إصولي بول يافروق ، والحلي بول يا خارثي ، ان كالجمر يورا بهمّام كيا جائے مشلاً ايك فرق یا خارجی تھم یہ ہے کہ جھد کی پہلی اوان ہے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید و فروخت موقوف کروی اوراللہ کی یاد کے لیے مجد چل بزیں۔ابیا کرنے کے لیے ضرور کی ہے کہ آ باد یوں میں جمعہ کا دن (چویس گفتے) یوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعہ کے دن میل اذان تک سارا شبر مجد میں داخل ہوجائے تا کد دوسری اذان سے لے کرنماز ختم ہوئے تک مسلمان سب بچر چھوڑ چھاڑ کر بارگاہ البی میں حاضر ہوں۔اس طرح وہ اللہ کی قتلر میں مقلول ہوجا کیں گے اوران میود کا مقابلہ کر کے ان پر غالب ہوسکیں گے جو میوویوں کے مقدل دن ہفتے کے دن دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کراللہ کے خضب کا شکار ہوئے۔

چوتھی تدبیر: فتنہ جنس سے حفاظت:

فتن وجال اکبر کے پانچ عناصر میں ہے ایک اہم خصر'' فتنہ جنس'' ہے۔ وجائی نظام کو دنیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روئے ارض پر جنس کے فطر ک اور بابر کمت نظام بعنی'' نظام از دواج'' کو درہم برہم کردیا جائے۔ اس کے بعدروئے ارض برفطری تولید کے نظام کو درہم برہم کردینا آسان ہوجائے گا۔

فتنهٔ دجال اکبرکا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدیر "سنتِ نکاح" کا قیام اور
اکمال ہے بینی نکاح کی سنت کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ مردوعورت کے طال ملاپ کو
رواج دینااورآ سان بنانا۔ حرام پرسزاد بنااوراہ مشکل تر بنانا۔ آج کل تقریب نکاح
کے حوالے سے کی جانے والی رسومات کی بنا پر حلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم
جے مسنون نکاح کہتے ہیں، وو نکاح تو ہے لیکن "مسنون" نہیں۔ اس میں اتی
رسومات، اسراف اور ریاکاری شامل ہوگئ ہے کہ نام تو "نکاح مسنون" اور" والیمہ مسنون" کا ہوتا ہے لیکن اس قریم کام غیر شرع اور خلاف سنت ہوتے ہیں
مسنون "کا ہوتا ہے لیکن ان تقریبات میں اکثر کام غیر شرع اور خلاف سنت ہوتے ہیں
جس سے نکاح شکل اور فحاشی (زنا) آسان ہوتی جارتی ہے۔

''احتکمال سفیت نکاح'' کی کوشش کے اہم نکات درج ذیل ہیں: (1) ہمہ جہت جنسی علیحدگی یعنی مرد دعورت کا تکمل طور پر علیحدہ علیحد وہاحول میں رہنا چوشر عی یدد ہے کے ذریعے ہی تمکن ہے۔

(2)عورتوں کوزیادہ سے زیادہ شرقی مراعات دینااوران کی مخصوص ذمہ دار یوں کے علاوہ دیگر ذمہ دار یول ہے انہیں سبکدوش کرنا جوان کی فطرت اور شریعت کے خلاف

(3) کاح کوزیادہ سے زیادہ آسان اور شخ نکاح کوزیادہ سے زیادہ منطبط

بنانا به

(4) کسی بھی تمریش چنسی دنفسیاتی تحروی کوئم ہے کم واقع ہونے دینا البذاہیزی عمروں کے مردوں اور مورق کو بھی پاکیز و گھر پلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ٹائی کی آسانی فراہم کرنا۔

(5) گڑت نگاح اور کڑت اولا وکوروائی دینا۔ ایک سے زیادہ نگاح اور دو

سندادہ بچوں کوخو کی اور قابل تعریف بات بنانا۔ ایک نگاح اور دو بچوں پراکتفا کی

ہمت شکنی کرنا۔ ور نشأ مت سکڑتے سکڑتے دجال فقتے کے آگے سرگوں ہوجائے گی۔

دو تاکیل سنت نگاح "کے بیدو عنوانات شے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ وجال بین سنت نگاح "کے بیدو عنوانات شے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ وجال بین ۔ اس گی تاکر بین کی لیک عظامت بیر ہے کہ الن بین سے بیشتر آج درہم برہم ہو پیکے بین ۔ اس گی تاکر بین مین ایک بیابھی ہے کہ برہم ہو پیک بین ۔ اس گی تاکر بین خوال اکبر سے بیخت کے اقد امات میں سے ایک بیابھی ہے کہ برہم کے جرام جنسی علی اور حرام تولید سے معاشر ہے کو پاک کیا جائے جرام جنسی اور حرام تولید سے معاشر ہے کو پاک کیا جائے جرام جنسی اور حرام تولید سے معاشر ہے کو بیکا تقریباً کال ہوتا جائے گا۔

اس سے نہتے کی واحد صورت بیہ سے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور بہلتوں کو آمان سے آسان تر بیانا اور نہاو ور سے دیارہ ماستفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں آسان سے آسان تر بیانا اور نہاو در دورہ دیارہ میں اور حلال تولید کی صورتوں اور بہلتوں کو آسان سے آسان تر بیانا اور نہاوہ دورت بیادہ کا اس سے نہوں کو رہے کیا کہ کیا تھا کہ کیا ہوئی کی درج ذیل صورتیں آسان تر بیانا اور نہاوہ دورت بیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں

ہو علی ہیں جن کوصال مرداورخوا تین کوزیادہ سے زیادہ قبول اور رائج کرنا ہوگا: اللہ سے بالغ ہونے کے بعد مردول اور عورتوں کی شادی میں دیرینہ کرنا

الله مسلم دول کی ایک سے زیادہ شادی الله مسسیوگان ومطلقہ خواتین کی فوراشادی

اللہ ۔۔۔۔ مردول اور تورتوں کی شاد کی گوخرج کے اعتبارے آ سان تر بنا نا اور ہر

طرح كي معاشرتي يابنديون كاخاتمه كرنا

جولوگ ہت دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے فیرشرق شادی کی رسوم کو جاری
رکھیں یا تھن نمائش کے لیے آسان اور مسنون نکاح کریں اور در پردہ ای رائے الوقت
رسومات اور فضول شریعی ہے جر پورشادی کو جاری رکھیں، ان کا تحت بائیکاٹ کیا جائے۔
ایسے اوگوں کی مجلس نکاح میں شرکت کرنا اور راہ در سم رکھنا ایمانی ہوگا جیسے" محبوضراز" میں
نماز پڑھنا۔ فقت وجال اکبر کے مقا بلے اور شمی براہ روی کے فاتنے کے لیے الازم ہے کہ
شری طور پرسنت نکاح کی ادائیگی کا اجتمام کیا جائے اور بیای دفت ہوگا جب عقد نکاح کی
تقریب کورسومات مشکرات اور فغویات ہے بالکان پاک کیا جائے۔ اس کے نتیج میں جودہ
رسوں کا خاتے ہوگا، نکاح پر کم ہے کم شرح ہوگا، جرام جنسی ملاپ کاسد باب ، دگا اور مسنون
نکاح کے ملک کوزندہ کرنے ہے پاکھ وہ جود میں آئےگا۔

فتت دجال اکبرے مقابلہ کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ زیگی یا تو ان اواروں اور پاسپونوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کے دین کے مطابق زیگی ہوتی ہے۔ میچا کے روپ میں منڈ لاتے بھیٹر یے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں فیس اور کمیشن کی لا کچ میں فطری تولید کو روک کر غیر ضروری آپریشن پر زور دیتے اور امت مسلمہ کی ماؤں کو تولیدی صلاحیت ہے بتدریج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشا ہی بات کا ہے کہ اکثر چگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امت میں اس کا اہتمام ہو کہ زیچی ماہر اور تج ہے کا رروائیوں کی زیر گمرانی گھروں میں ہو۔ زیچی کے لیے Caeserion آپریشن سے تی اوسے و بیتنا ہے گیا جائے۔ اولاد کے ھسول کے لیے غیر قطری طریقوں کا استعمال قطعاً قطعاً نہ کیا جائے مثلاً مادہ منویہ کو تجمد طور پر محفوظ رکھنا،مصنوعی طور پر من کارحم میں ڈالنا، ٹھیٹ ٹیوب کے ڈر اید افز اکٹن کرنا، رحم کا عاریباً استعمال کرنا اور کرانا۔

فتی د جال اکبر کے مقالے کے لیے لازی ہے کہ اہل ایمان خالص اور تلفی بنیں حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کسی چیز کورواج نہ پانے دیں اور روئے ارض پر برسر پرکیار د جالی افواج کے مقالجے میں اللہ کا سیاری بننے کی تیار ک کریں۔ یانچویں تدمیر: فقتۂ فقتۂ غذا ہے حفاظت:

فتنہ د جال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدابیر میں سے غذائی تدابیر بہت انھیت کی حال بیں اوراس کے برخااف فتنہ وجال اکبر کے روز بروز بڑھتے طوفان کے مقابلے میں اہلی ائیان کو کمزور سے کمزور ترحتی کہ بالکل ہے بس کردیت بلکہ آلہ کار بنادیتے والی چیز غذائی سطح پر ترام سے چشم ایشی اور طال سے انجاف ہے۔

فنت د جال اکبرے بیختے اوراپنے اٹل وعیال کو بچانے کی سب سے مؤثر تدبیر طیب وطال طریقے سے حاصل کروہ فذات جسم کی پروش ہے۔ فتت د جال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اورآ سان شکار (Soft Target) طال وطیب کے بجائے شرام وخییث مال اور فذات پر وردہ جسم ہوتا ہے۔ ابنداوہ چیز پر جنہیں قرآن اور سنت نبوی سلی اللہ علیہ رسلم نے حرام قرارویا ہے ان سے اپنے آپ کوتتی سے بچایا جائے۔ اپنے جسم میں قرام لفتہ یا قرام گھونٹ وافل شہونے دیا جائے۔ شقرام لہائی سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نیز مصنوعی طور پر Cross-Pollination ور آلودہ کیا جائے۔ نیز مصنوعی طور پر Cross-Pollination کور دینے کے لیے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بدر اسل د جال کی مصوی خدائی کو منوانے

کے لیے ذخیرہ خوراک کے دار دخت کا کر دار ادا کر رہی ہیں۔ ڈبہ بند غذائی اشیااب قدرتی
غذاؤں سے زیادہ قابل اطمینان بھی جاتی ہیں اور منظر دمقام کی حال ہیں۔ پچھا سلامی
شہروں مثلاً دئی، دوصہ وغیرہ کا تو انحصار ہی ان پر ہے۔ بہ قابل اطمینان نہیں، انتہائی
تشویش ناک امر ہے۔ دوسر لے لفظوں میں بیا ہے آپ کو ادرا پی تسلوں کو دہمن کے
ہاتھ میں گروی رکھنے کے متر ادف ہے۔ مصنوعی طور پر پیدا کردہ غذاؤں سے زیادہ فساد
آلودہ وہ غذاؤں سے بھی ہی جو جینیاتی طور پر پیدا کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیاوی طور پر تیار
کردہ غذاؤں سے بھی بچا جائے۔ فتنہ دجال اکبر سے بیجنے کے لیے ان سب طرح کی
غذاؤں سے کی اجتمال لازی ہے۔

آمت مسلمان علاقول میں فطری اور قدرتی غذاکے حصول کے لیے ذراعت و شجرکاری پر توبد دے۔ پیڑ پودول بالخصوص پیمل دار پیڑوں کے لگانے، گھاس کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ ای طرح جنگلات کی کٹائی کوتی الوس روکا جائے بلکہ جنگلات لگائے جا نمیں۔ امت مسلمہ مصنوی طریقتہ تولید ہے جانور پیدا کرنے کے بیائے قدرتی افزائش لس پرتوجہ دے۔ اونٹیوں، گایوں، بھیڑوں اور بگریوں کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ مصنوی طریقے ہے پیدا شدہ مویشی اوران کے بھی تحقریب پرخصوصی دھیان دے۔ مصنوی طریقے ہی بیدا شدہ مویشی اوران کے بھی تحقریب پرخصوصی دھیان کی مرضی کے کی طور پرتا ہی ہوں گے جونبا تات کی طرح حیوانات کو بھی الدی تھی بین ایٹ کردی ہیں۔

M ... M

یہ دومذاہیر میں جوفتۂ دجال ہے حفاظت اور اس کے خلاف جدوجید کے لیے کارآ مدومؤٹر میں۔ان کی فہرست قم آن وحدیث پر گہر نے وروفکر کے ذریل حر تیب دی گئے ہے۔ بوسلمان چاہتا ہے کہ اس عظیم فتنہ کے خلاف پر سر پیکا عظیم المرتبت اوگوں کی صف میں شامل ہوجائے ،اے چاہے کہ ان کواپنا نے۔ اپنی زندگی میں واخل کر لے اور ان پرختی کار بند ہو کرا ہے الل وعیال ہے بھی ان کی پابندی کروائے۔ وو سرے مسلمانوں میں بھی اس کی دو حو ہے ماس فتنے کے میں بھی اس کی دو حو جہد کرنے والے اللہ رہ العالمین کے ہاں است ہی مقبول ،اس کی رحت کے متحق اور قابل اجرو قواب ہیں۔

## آخرىبات

فتنه د جال ہے بچنے کے دوطریقے:

فتنة د جال كے زمانے ميں جومسلمان زندہ ہوں كے اور تاریخ انسانی كے اس عظیم

اور جولناک فضنے کا سامنا کریں گے، ان کو ہمارے اور آپ کے، ساری انسانیت کے مشن اعظم سلی اللہ علیہ وسلم نے وو ہدایات دی جیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایجان والوں کو وجال سے ملائے بعناوت کرتے ہوئے اس کے طاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا محم فربایا۔ ارشاد ہے: '' تم میں ہے جس کسی کے سامنے دجال آجائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک وے اور سور کا کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔'' (طبر انی، حاکم)

د جال جیسی عظیم طاقت کے منہ پرتھو کنا کتے مضبوط ایمان اور جراءت کا متقاضی ہوگا؟اس کا اندازہ آپ سلی اللہ علیہ و سلم سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟اس لیے آپ نے اس کے انتقام سے بچتے کی ڈھال اور حصارا ہے آئتی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سورہ کہنے کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایک تاثیر ہے کہ دجال کا کوئی واراس صاحب ایمان پر کارگر نہ ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''متم میں سے جو کوئی د جال کے آنے کی خبر سے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللہ کی تشم الیک شخص اس کے پاس آئے گا ۔۔۔ وہ خود کومؤممن بجھ رہا ہوگا۔ الیکن اس کے من گھڑت دلائل اور شعیدوں سے متاثر ، وکر ایس کی چیردی شروع کردےگا۔'' (ابوداؤ دبطیر انی)

ان دواحادیث کوملا کر پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ فتنہ دجال ہے بچئے کے دوطر یقے ہیں: (1) ایک یہ کہ اللہ پر تو کل کر کے پورے عزم اور تو صلے کے ساتھ دجال ہے کمل کر اور علائیہ بغاوت کی جائے۔ اس کے سامنے اس کے منہ پر تھوک دیا جائے اور کمر کس کراس فتنہ کے خلاف میدان میں اُنر لیاجائے۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے بی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ تئیم بمن عاد کی روایت ہے: ''جواوگ دجال کے یااس کے لوگوں کے باتھوں خبید ہوں گے ،ان کی قبرین تاریک اندھیری راتوں میں چنک ربی ہوں گی۔ 'ایک اور روایت ہے ان کا شار اُفضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔

(2) جوالیانہیں کرسکتا وہ دجال کے زیر جنسہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیراثر علاقوں سے ججرت کرجائے۔ ویہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سپولتوں سے ہٹ کران علاقوں کی طرف نکل جائے جہاں دجال کی جھوٹی خدائی کا بول بالانہ ہو۔ اپنے گھر، وطن، کاروبار اور تیش وآرام کو اللہ کی خاطر چھوٹ نے والای اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ ان چیزوں کی محبت میں ان شہوں میں پڑار ہے والا جہاں دجال کی خدائی شلیم کی جاتی ہو، ایسے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

الغرض جہادیا جرت ... جرت یا جہاد ... یدودی چزیں ہیں جواس فنیئہ آخر الزماں سے هناظت کی ضاعن ہیں۔ان کے بغیرتو مغرفی میڈیا کے روندتے ہوئے منائیتی لوگ جو پہلے سے ارتدادی فکر کاشکار ہوں گے ،اس فتنے کے آلد کاریائس کے شکارتو بن سکتے میں ،اس سے فی منیس کتے۔

# كتابيات

## حضرت مہدی، حضرت ملی علیماالسلام کی جدوجہداور فتر، د جال کو تھے کے لیے کارآ مدکن میں

## مهدويات

| كتاب الفنن و الملاحم                  |                               | علامه محاوالدين ابن كثير           |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| كتاب الفنني                           |                               | علامه يميم بن تهاد                 |
| الاشاعة لا شراط الساعة                |                               | سيد تعدين دسول البرزنجي            |
| كتاب البرهان في علامات مهدى آخرالزمان |                               | شخ على تقى بندى<br>شخ على تقى بندى |
| لقول المحتصر في علامات                | المهدى المنتظر                | علامه این چریشی کی                 |
| اختلاف امت اور مراط متقتم             | مولانامحمد يوسف لدهيانوي شهيد | ,                                  |
| خفرت امام مبدي                        | علامه ضياءالرحمٰن فاروتی شهيد |                                    |
| عقيد وظهورمهدي                        | حضرت مفتى نظام الدين شامزي    | مکتبه شامزی، کراچی                 |
| (احاديث كي روشي مين)                  | شبيد                          |                                    |
| اسلام ش امام مبدى كالصور              | بروفيسرمحه يوسف خان           | بيت العلوم ولا بور                 |
|                                       | مولا باظفراقبال               |                                    |
| ظیور مبدی                             | مولا تامحبود بن مولانا سليمان | ادارة صديق وأبحيل بسملك            |
| غلبورمهدى ايك الل هيقت                | مولا نامنيرقر                 |                                    |

## مسيحيات:

|                        | حضرت شاور أبع الدين صاحب   | ملامات قيامت              |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| مكتبه دارالعلوم أكراجي | مواه نامفق گذر فيع هناني   | علامات قيامت اور مزول تيخ |
| الميز ال ولا وور       | منكف مصطين كأفريات كالمجوء | قيامت سے سلے کيا ہوگا؟    |

| دجال                              | المام ابن كثير (ترجمه بحمرطيب طاهر) | كتاب مرائ ول جور                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| وجالى فتنه كئمايان خدوخال         | مولا ناسيد مناظر احسن گيلانی        | الميز الناءلا جور                         |
| معرك أيمان وماديت                 | مولا ناسيدابوالحن على ندوى          | مجلس نشريات اسلام ، كرا چي                |
| تيسرى جنك عظيم اوروجال            | مولا ناعاصم عمر                     | الجر ويلكيشن براجي                        |
| د جال (تين جلدي)                  | امرادعالم                           | اداره تحقیقات الا مور                     |
| فتنه د جال ا کبر                  | اموادعالم                           | وارأعلم بنى ويلى                          |
| معركة وجال أكبر                   | امرادعالم                           | وارامحكم بنى دبلى                         |
| ېرمېدون (اردوتر جمه )             | ترجمه: بروفيسر فورشيدعا لم          | صفه يبلشر والايهور                        |
|                                   | ئالى <i>ف جى ج</i> ال الدين         |                                           |
| فرى ميسنرى اورد جال               | كامرال دعد                          | تخليقات بلى پلاز و،لا مور                 |
| خوفناک جدیہ <sup>صلی</sup> بی جنگ | معنف گریس بال پیل                   | اعزمينش انشينيوت آف                       |
| (27,501)                          | مترجم زمنی الدین سید                | املامک دیسرچ کراچی                        |
| رسول الله صلى الله وسلم كى        | محمذ ذ کی الدین شرقی                | 0332-3728179                              |
| <i>ڣؿڷڰ</i> ۅؠؙٳڹ                 |                                     |                                           |
| معرك فظيم                         | رضى الدين سيد                       | 0300-2397571<br>021-450039<br>021-4407821 |
| عالمى عالات اور قيامت كى نثانيان  | ترجمه رضي الدين سيد                 |                                           |
| كرةارض كمآخرى ايام                | ترجمه رضي الدين سيد                 |                                           |
| جب صور پھونكا جائے گا             | مرتب زمغی الدین سید                 |                                           |

# رحماني رياست بمقابله دخالى رياست

"كَعُفِثُ فِنَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَيْتُ فِيَةً كَايْتِيْرُفُهِ إِذْ بِ اللَّهِ!"

# escul pers

ا فغانستان يش يرمر پيکارو نيا کي ز تي يافته د جا لي افوائ: مقام اوراعدادوشار





میودی سائنس دانوں کی سر برای ش کیا کیا اضافی تاریخ کا سب سے طاقت در آج بید جال روایت کے مطابق "کا کات کے دار" جانے کا کام دیا گیاہے جیک پر در حقیقت تنظیم کا کات کے دجال اضعاب کا ایم حصہ ہے۔ تصویر میں پارٹی ادب باؤ علی خطیر الاگ سے تیار ہونے والی و مشیقان نظر آ روی ہے جس کے ذریعے سے کیا جائے والا و بشت ناک تج بردجال سے طور رکیا کیک شاس علامت کا ذریعے ہے گا تھیل کتاب میں ہے۔



اردان ادرام ائل کی مرحدیده تع بجر بطریده آست بسته شک درا جار اید بددی تیروب جس کا د جال کے خرون کے ساتھ کر آخل ہے۔





میسان بقسطین کاکی طاقہ جس بر 1948 میں امرائیل نے بقد کرلیا۔ یمان مجودوں کے باغ بیلے مجال ہے۔ مجھ اب نیس دیتے۔ اس باغی کا خطک مواد جال کے فروج کی طالبات میں سے ایک طامت ہے۔





د جال النی دلآد کے ساتھ مؤکر کے 20 جر بادلوں کو آؤا کے جائے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز کائی پہلے ایجاد رچھ کے جی جد آواز کے گاگا بچز دلمادی کے ساتھ ہے واڈ کرسے جی ۔ ایک خلاق شن بہتے ایس منٹ بھی پوری زخان کے آدر چکر ڈکالی ہے۔ نے امراراڈن الشتر جوان کا ذکر کئی سنٹے میں آتار بتا ہے۔ یہ سب دجال کی موامل کی محامل کی محکم شیس جو میں ہوری جی کہ دنیا ل کا وقت اب دورفیس سائی کے کہ ہے کیا تو ل کے درمیان ان کا رسان کی خالم ہوتا ہے فاصلہ ہوگا کی میں بھی کہ دوران نظر بھا اتنا می فاصلہ جاتا ہے۔ حال می میں امرائی خالم ہوتا ہے۔ میں وان ( Heron کا کی ایک خیادہ ایجاد کیا ہے مجاموا گئل کے Palmahim ٹائی اگر بورٹ پر کھڑا ہے۔ اس کے چھلے جد پر دابجاد جی دیگر ہے کے کا فون سے مشاہدے، مکتے ہیں۔





ر مودا کون: جواد قالوی می وه آق کی امرار شک خطر بیم کے بارے میں طرح طرح کی باتمی مین میں آتی وجی جی اسلامی شیطان، دجال اور میدو کی قائم کردہ کلونی کا لاف کے پارچھا تک کی کوئی کوشش تھی کرتا



مثر تی بعید میں پواکھال کے ویران اور فیزآ باد 12 اگرا تھے ہیں۔۔ ان کے اورگرد کے گئیرے مادر فوق کی باغیول کا نام بی '' فیطانی سندر'' (Devils Sea) ہے۔ شیطانی سندر اور فیطانی بھون میں خاص مناسبت ہے جی کاب میں میں ایس کی ہے۔

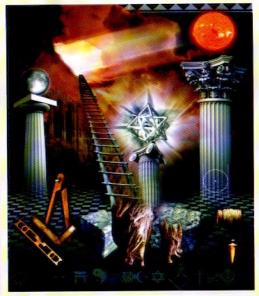

<mark>فرىمىن كى فرخى داستانول اورجو فى مكابيول كى علامتى تعبير پرششتل بناو فى تصاوير جوبلا دېد كائرعب اور دېمى عقائد كالخبار كرتى <mark>بىل -</mark></mark>





اس گشده مندوق کی خیالی و سور جس میں یبودیوں کے مقدل محمد من میں میں اس کے مقابل کے مقابل کے مقابل کی اور کے اور کے اور کے مقابل برا مدرے اور کے مقابل برا مدرے والے برکا ور محمولت کی مدد سے دنیا پر محمولت کی محمولت ک



لیک فری شن بال کاوه کمره جبال د جالی فرج ش شامل مونے والے تھروث ب دفاداری اوردازداری کا حلف ایاجاتا ہے۔



د جال کی راه ہموار کرنے والے بدنام زبانہ خلیے تنظیم فری میں کی تقریب حالت برداری کے دوران استعمال ہونے والی جادو کی اشارے

## وي ميسن تحفيه اشارات

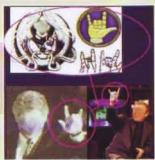



Samuel Sal

### -

Condition of the condit

Sec.

Petro con

The small

محی زمانے عمل باکستان عمل وجال بھیم فری جیس اے اسلی جام کے ساتھ مرکزم تھی۔ فرق جسس او بارائے اولیڈی کے قبرش فادم کا تھی آپ و کھیدہ تیاں۔

## وبال كي فهاجه ويختيم في يمن كالمنت بثالات ملامات اور قط

















